الميان والرين مصطفع اورفران

افادات:

حضرت شيرا ہل سنّت مولا نامفتی مُحجر عنا سُيّت اللّه قادری سا نگله ہل

متحقیق وتقدیم ڈاکٹرمجموداحمدساقی

حبزا المعالى ا

مركزي على احناف لا مور ستى رضوى جامع معجد پاك ٹاؤن نزديل بندياں والا چوگی امر سدهولا مور۔

# اَلُصَّلُوةُ وَالُسَّلَامُ عَلَيْكَ بَارَسُولَ الله

تحريه: يروفيس احمدقادري افادات: ڈاکٹر **خموداحمر**ساقی

#### اذان کے ساتھ درود شریف

دیگراوقات کی طرح از ان سے پہلے اور بعد شن ای تاہ کی بارگاہ میں دروو وسال تیش کرناجا نزاورا جرولواب کا باعث ہے۔ قرآن یاک میں ہے ان الله و ملنک مد بصلون على النبي يا يها اللين ا منوا صلوا عليه وسلموا تسليما

ميكك الله تعالى اوراس ك فرشة بى الله يروروو يسيح بين - ا ايان والول إلتم بحى آب رتعقيم كساتيه صلوة وسلام بيجور

تُرَمُّنَى مِنْ يَجُفَّالَ وسول الله صلى الله عليه وسلم أن أولى الناس بيي الحشوصية صلوة على ترول النُسكى الله عليه تم في قرارا إلى يجريز إدورود

شریف پر سے والا ( تیاست کون ) میرے زیادہ قریب ہوگا۔ سیخ مسلم میں ہے نی علیہ السلام فریائے ہیں اڈا مسمعت السنو فان فقو کو 1 منال ما يقول له صلتوا علتي فيالته من صلبي على مو قاصلي الله عليه عشرا (مسلم مفلوة ماسالاذان ٢٥)

جب تم ما ذان سے اوال سنوتو جس طرح ما ذان کیے تم بھی کیو پھر بھی پر دروو شریق پڑھور ویک جو تھی بھے پر ایک بار درووشر بق یز ست ہے اند تھائی اس پر وس التحليل نازل قرما تا ہے۔

#### وہابیوں کے امام ابن قیم کافتوی

ا بن فيم لكسة بين - بي كريم الله الله الم الله

كل كلام لا يذكرالله فيه فيبداء به والصلوة على فهوا اقطع واجزام (جلاء الافهام في الصلوة والسلام على حبر الانام لأ بن قيم أ ٣٦) قرآن كريم تشييروحديث اورعلها وكي السريحات كي روثني بين بإدمما نعت برخيك ر وفت و ہر حالت بصیف وخطاب وغیرہ ہر طرح ورود شریف پڑھٹے گئوت ہے كرچاذان ع يهيله اوراة ان ك بعد يحى صلوة وسلام يرّ هنا تابت بوريا تكراب جم خاص اس سنار کین آخیر موسال نے زائد اہل اسام وائز کرام اور بزرگان وین کا اجماع بیش کرتے ہیں اس لیے کر میان موج کا گئے ہے۔

بیشک الله مهری اهت کو گرات پرجع شین فریائے گا۔ ( منگلو تا س ۲۰ ) اور بیس کا م کومسلمان اٹھا بیجیس و دانلہ کے فرد کیا جی اٹھیا ہے۔ ( کتاب دیما ہے س از شاہ ولی اللہ محدے وہلوی) برکمت تمیارے اکابر (بزرگوں) کے ساتھ ہے۔ ( کشف اللہ 19 مار شھرانی)

#### صلاح الدين الوبي آته سوسال يهلي كالمل

تاريخ اسلام كاسر ما به وافتقار ، عاشق مصطفا ، فاشح بيت المقدس ، محايد اسلام ، عادل وديندار سلطان ساوح الدين الع لي رحمة الله عليه (متوفي ٥٨٥ م) في يجهني صدى جبري مين البينة وورنكومت مين بوفت او ان السلوة والسلام عليك بإرسول لله"<sup>،</sup> یر سے کا حکم جاری کیا اور اس کے یا وجود کہ سلطان موصوف پذارے فود علیل القدر عالم وفاصل تصاحف وسال كعرص بين متفلة وسلمه انشدوين ويزركان وغام ئے سلطان موسوق وسلوۃ وسلام کے خلاف کتوئی جاری کرئے گی بھائے اس کی تائيبر ولضويب قرماني اورا سے ارتی وُعا وَاں سے تواز اے ملا «تله ہو،

#### امام سخاوی پانچ سوسال پہلے کافتوای

ا مام بحد بن عبدالرحمٰن حاوی (متوفی ۹۰۳ میر) نوین صدی جبری سے بیلیل القدر امام و بزرگ اور حافظ این جمز عسقایا کی شارح سمج بخاری رمنه الله طبها بیلید شخ سے قابل فيرشا كروبين جواجي مشهور كتاب القول البديع في الساؤج التي الهيب الشفيع الله بين الروايين المنافقة عبي قرمات جي ك- مؤون مصرات في اور جمعه في اذان سي سيل اور نگی ، وقت کے باعث مخرب کی نماز کے علاوہ) باقی اوانوں کے اُبعد جو التصلوة والسلام عليك يا رسول الله ي عظ بن اكل ابتداء ماطال ناسر صلاح الدين يوسف بن ايوب (ايولي ) كے دور ميں ان كے تقلم ہے ہوئي ان ہے سط الكساحية طاقاء برالسيلام على الاصاء الطاعور ووفير وكيرانسام كتية تحتيج سلطان صلاح الدين ايوني قرائب عبد ش اس بوعت وباطل كرت م اس كي جدرول الشكلة برسلوق وطائم للحم جارى كيا استاس بريزاه فيروط

تیک کام کرو( پے کاع کے ا) اور معلوم و ظاہر ہے کے صلوح وسلام ایبل خیر وعیاد ہے ہے۔ اوراس کی ترقیب پراحادیث وارد ہیں پس حق بات یہ ہے کہ اوان سے پہلے یا پعراسلو و اسام بدوت حد (آیک ایک بی بی بات ) ہے جس سے کہ نے والے کواس لی ایسی سے کے باعث ابروثو اب ہوگا۔ (القول البدیع ۱۹۶)

#### امام شعرانی حیار سوسال پہلے کافتوای

باش شرایت . وهم بیشت هارف بانشه اور محقق قدا ب اربعه بزرگ مین به خواما جال الدین بیوهی، شخ زکر یا انساری، شخ محد شاه ی اور شخ می می النواص رفتی الله تعالی سلام کی بدعت کوشنانه یا اوراس کی جمائے ما ذائوں تکسو المصلفون کو واکسسلام و ّ علمیت بدا در صول الله آئیز ھے کا تخطر دیا اور شہوں اور و دیہا توں ٹیس اس تھم کونا فقہ قربا یا۔اللہ اٹیس جزائے تیجرد ہے۔('گفت القرش ۸۸ پاپ اللہ ذائن )

ا ما م ایس حجر جا رسوسیال بهمک کافتوای امام احد من که بینی بارستاله ماید (متری احمده مدی شار مده تا تا مدت کیرشا می قاری رصتالهٔ ماید به استاد اورشال القدر مام اور بزرگ بیل آب نید شامی امام متادی رستالهٔ ماید به بیده افزاهم اس از رستالهٔ ماده و احداد ما دارد و احداد ما فعل فحزاه الله خيرا ، اليتي المطان صااح الدين في أماز كرساتي صلوة سلام کا طرایت جاری فرما گریبت اسها کیا۔ انتداے جُزاء فیرعطافریا ہے، مزید فرما بالريسلوة وقت اذان كي اسل سنت اور كيفيت ، بدعت ، ب ريعتي جس ( سخ كام أى شريعت وسنت بيس أصل موجود باو و و الي نني صورت وموجود و كيفيت بيل عل علق کے باعث برعت مستدکار فیراور یا عث اواب ہوگا۔ جیسا کہ سلطان ان لِي كَمْ تَعَلَقُ بِيانَ بَوا ) مزيد فرما يا كه اذان سے صليد جو شد ا مُقاد كر كے ورود پرنے اے روکا متع کیا جائے۔ بعتی یا عثقاد شدے او ان سے پہلے ورودممتوع ہے أوراكراال صورت كوستك الأقناد شكرك بلكه مطلقا ويت فيرت فوريريز هيسيا کے اہل سنت پڑھتے ہیں تلے فیس ( قالہ کی کبری جلد قبر اس ۱۳۱ ) سھان اللہ مسئلہ کی لیسی فیس فیشن و ہیر پہلو فضیل فریادی ہے۔ ( ماشا داللہ )

ملاعلی قاری علید الرحمة الباری موالی قادی ملید متدانهاری نه می نیز در نیز می سافه در شدت او ان کاد کر فرایا به اوران منام این قری کے مواق اس کی اس مند اور لیفت بهرت کلمی بسر در جمل تعلیل فرادر و دن کار مراق من (و بیس منام مارسید) مسلقی نے ورمختار میں علامہ شامی نے روالحجار میں علامہ عمر بن جمع لے ونہرالفائق میں امام سیولی نے حسن المحاضرہ میں علامت علی نے سیرت علید میں علامہ مہاتی ئے سعادة الدار ان بين سلو وا وسام بوقت اوان كافر كرما اورا كرى بدعت كيتى عبائ بدعت حدة واروپا، بغضار تعالى اس تختيق وكنسيل كى روتني بين اذ ان ے پہلے اور بعد صلوٰ ۃ وسلام پڑھنے کا جواز واسخیاب ٹابٹ ہو کیا، جو مما اور ابتدأ أخصوسال \_زائد مرسك تفلف مقامات يرجاري جاء إب جوكك یں طرح پڑھنا واجب وسنت شیس باس لیے ہمیشہ ہر مبک اس کا التزام نہیں کہا گیا بلن چونگہ بیاور ووشریف ہے اس کئے اس کیفیت سے میر سنانا جائز بھی فیکس لیک عِائز ومستخب ب- الهذا ال كويدعت و ناجائز اوراذان كين اشاً فيه و بداخلت في اليدين قراره بنا بيائية تا جائز وفعاد بيابانغين شن ملطان ابو في اورو يگرائيه وفعاله كاس لجايل يسيمي و في تم پايد و تم پايده و بير ترتيس او نيم به جيونامير بيري بات کہال کی مختندی ہے آگر او گی اس المرت نہ بر الصفاق اس کی مرتنی کیکن اسکی مخالف تو سراسرزیاد تی اور تحرولی ہے۔ پڑھے کا مطلق علم ہے کہ

جهال حيام و پردهو، جب جيام و پردهو، اور جن الفاظ وصيغول كے ساتھ جا ہوا ہے اواكر واس بركوئي يا بندى ميں

#### اذان بلالي كيسے ہوتی تھى؟

ا كر بوونت اذ ان سلوة وسلام اذ إن بلالي كے خلاف ہے۔ تو كيالا ؤة التيكريين لا زیآا ڈان کہنا اڈان بلالی کے خلافے تیس ؟ توٹیکر میں اڈان کی ہدعت کو کیوں ٹیس بند کیا جاتا کیا صرف وڑو دی سے پیٹر ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اڈان سے قبل يرُ مَا كُر يَ يَحْ الهم التي احمدك واستعيدك على قو ايش (ابوداؤد ٹریف نے اسم ) اگراؤ ان ہے پہلے بے کلمات بدعت واساؤ تیبیں تو سلوۃ وسلام یلے فتو کی کیوں ہے؟ اور پھر مانعین اذان بلالی کی موافقت کیلئے اذان مے مل ب ہُ عااور پیکر کے بغیراُ ذان کیول ٹین پڑھتے '' جدیث مشہور ہے کہ حالت مرض میں تعنرت بال رشي الله عنه نے بعداؤ ان حاضر ہوکر عرض کیاالٹ لام عبلیک ہا رسول اللدالخ (سيرت حلييس ٨٨٥ ) اوريكى اذان كے ساتھ سام عدصة كى اصل اورموافقت ہے۔

اورقرآن

حضرت شيرابل سنّت مولا نامفتي محمر عنائيت الله قادري سانگله بل

تحقیق دنقدیم ڈ اکٹر محمود احمر ساقی

حسب فرمائش واهتمام على صابر جو مدري

150 JUSBUTES JP سنی رضوی جامع مسجد پاک ٹاؤن نز دیل بندیاں والا چونگی امر سدھولا ہور۔

## فهرست مضامين

| صاق | مضمون                                                                 | نبرثار |   | صفح | مضمون                                                    | نمبرثار |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------|---|-----|----------------------------------------------------------|---------|
| 19  | امام انظم رضی لاندعنه کے ایک قول<br>شریف کی وضاحت                     | IA     |   | 9   | قرآن اورائيان والدين مطفيظ                               | 1       |
| 19  | قبل بعثت عذاب نہیں اس پراعتراض اور<br>اس کا جواب                      | 19     |   | 11  | سوال کدمر نے کے بعدا ٹیمان مفید نہیں<br>اس کا جواب       | ۲       |
| 11  | والدین کرمیمین طاهرین رضی الدعنمها<br>ال و هیدے تھے کے دلائل مبار کہ  | ۲.     |   | 11  | اختان كيا ٢٠                                             | ٣       |
| TA  | وليل اول                                                              | 11     |   | 11" | گروه اول                                                 | 4       |
| 19  | مام اجل سیدی جلال الدین پیوطی مستند کے<br>کا کلام مبارک بین طریقوں ہے | ++     |   | 10  | گروه ثانی                                                | ۵       |
| ~~  | سیدی ابراہیم علیہ اسلام کے والد تارخ<br>تصف کہ آزر                    | ۲۳     |   | ١٣  | احیاہ شریف زند و کر کے ایمان لانے<br>گیا حادیث           | 7       |
| 44  | طريقة اول                                                             | 24     |   | 14  | فقداکبری عبارت کا جواب و جو ہ خسہ ہے                     | 4       |
| 10  | سیدی عبدالمطلب رضی الله عنہ کے<br>اسلام کے بین اقوال                  | ra     |   | 17  | وجداول                                                   | ٨       |
| ra  | قول اول                                                               | 74     |   | 14  | وجدوم                                                    | 9       |
| 20  | قول دوم                                                               | 74     |   | 14  | روجه)                                                    | 1+      |
| 74  | ىيدى عبد المطلب الشعنكي كرامات مبارك                                  | 71     | 0 | 11  | وجه چپارم                                                | 11      |
| 44  | قول فالث                                                              | 49     |   | 1.  | وج أ                                                     | 11      |
| 44  | طريقة ثاني                                                            | ۳.     |   | 1.  | فاطل ملاعلی قاری علیدالرحمة سے<br>علاءاحناف کا تعجب      | 11      |
| ۴.  | طريقه ثالث                                                            | ۳۱     |   | ۲۳  | * گروه اول كے تين طريقے                                  | 10      |
| rr  | يمان بعدالموت نا فع نبيس اس كاجواب                                    | ~      |   | ۲۳  | ظر يقداول                                                | 10      |
| ۵۵  | گروه څالث                                                             | 4      |   | 10  | قبل بعث عذا ب مبيس اس كردائل<br>مباركة م آن كريم =       | 17      |
|     |                                                                       |        |   | 74  | قبل بعثت عذاب نبیس اس کے داائل<br>مبارکدا حاویث منورہ ہے | 14      |

| تنویرالکلام باسلام ابائه الکرام<br>ایمان والدین مصطفے اور قر آن | نام تناب     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| مفتی محمر عنائیت الله قادری                                     | مصنف         |
| ۋاڭىرمحموداحدىياقى                                              | تحقيق وتقذيم |
| و ۱۹۷۵                                                          | اشاعت اول    |
| ۶۲•۰۲ <u> </u>                                                  | اشاعت دوم    |
| قیمت ۲۵ روپے                                                    |              |

#### ملنے کے پتے

مکتبه قادر بیمنز دستا هول در بار مارکیث لا هور مکتبه نور بیر رضویه گنج بخش روڈ لا هور مسلم کتا بوی در بار مارکیٹ لا هور سنی رضوی جامع مسجر پاکٹاؤن نزد پل بندیاں والا چوگی امر سدھولا ہور آستانہ قادر بیہ R-327 ماڈ ل ٹاؤن لا ہور

## انتساب

فقیهه امت استاذ العلماء استاذی المکرّم مولانا محمد فاضل رحمة علیه کے نام جن کود کیھ کرامام اعظم ابوحنیفه رضی الله عنه یادآئے تھے۔

محموداحرساقي

اللّبذِي يَسركَ حِيْسَنَ تَعَفُّومُ وَتَعَفَّلُبَكَ فِسِي السَّاجِدِيُنَ (الشعراء:١٩:١٩)

ترجمه محبوب كريم السينة الله تعالى دي ميا رباتير بانقال نوركو پشت در پشت ساجدين مسلمانون ميں ہے۔ صرف اس لئے تشریف لائے کہ مولوی صدیق حسن وہائی کی کتاب حضرات انتجلی صرف میرے پاس ہے۔ اوراس میں حقیقہ محمدیہ کے حقائق عالم میں ساری و جاری وحاضر و ناظر ہونے کی تصریح والی عبار ہ نقل کر کے تشریف لے گئے: فقط

#### 91\_112

عباراة "اليواقيات المهرية" ومن مشاهير فبضلاننا المناظر الجليل والمفتى العلام مولانا محمد عنايت الله خطيب المسجد الجامع بسائكله من مضافات لانلنور ولد العلامه محمد عنايت الله ابن الصالح نواب الدين بقرية هر دوبريار من مضافات شيخوفوره سنة الميلادية تسع عشرة بعد الالف وتسع مانة اخذ العلوم الابتدائية عن الفاضل احمد الدين ببلدة سكهيكي والمصرف والمنحوعن علامة العصرقاضي عبدالسبحان خلابتي بقصبة على فور الشريف من مضافات سيالكوت ثم الفقه والاصول عن العلامة شمس الدين ببريلي الشريف ثم بعض العلوم ني مدرسة مزار لعارف الخواجة غلام فريد رحمة الله تعالى بكوت متهر الشريف من مضافات ديره غازي خان ثم الحديث الشريف بدار العلوم منظرالاسلام ببريلي الشريف عن المحدث لاكبر والعارف الشهير مولانا سردار احمد رحمة الله باتي دارالعلوم مظهر الاسلام بلانل فورو شرف عينه بسند الحديث وعمامة الفضيلة سنة الهجرية ثلث دستين بعد الالف و ثلثمنة و بعد الفراغ عن العلوم تعين صدر المدرسين بدارالعلوم حزب الاحناف بالأبور فافاض العلوم فيها مدة ثم درس العلوم زمانا بقصبة شرقفور بمدرسه العارف ميال شير محمد الشرقفوري رضى الله عنه ثم اسس دارالعلوم العظيمة ببلدة امرتسر ثم هاجر سنة تقسيم الملك الى باكستان و تعين خطيب المسجد

#### مفتى محمرخان قادري مدخله العالى

ہمارے زمانہ طالب علمی میں مخالفین اہلسنت جہاں بھی سراٹھاتے کیلئے کے لئے یا تو مواا نامحمد عمراح پھروی گئی جاتے یا حضرت شیر اہلسنت بمع اپنے ''اسلو'' یعنی کتابوں ہے بھراہوا صندوق پہنچ جاتے تھے۔ آپ مخالفین اہلسنت کے ساتھ خالف علمی انداز میں گفتگوفر ماتے لیکن ہٹ دھری کی صورت میں بڑے احسن انداز میں گفتگوفر ماتے لیکن ہٹ دھری کی صورت میں بڑے احسن انداز میں گفتگوفر ماتے تھے۔

مولا ناغلام مبرعلی، چشتی مرظله العالی چشتیاں شریف عزیز ممحود احمد ساتی صاحب

خضرت مولانا عنایت الله صاحب مرحوم كمتعلق ميس في اين تصنيف" السيس و اقيست المهريه "مين جو يَجِيلُها تفاءاس كوفولو عيث ارسال ب\_آپاس ساستفاده فرما كته بين مين نے دومنا ظروں میں ان کی عالمانہ ومناظرانہ گرفتیں دیکھی ہیں۔اگرز بان کا تقل نہ ہوتا تو و دونت کے امام الناظرين تھے منقول دلائل مناظرہ میں چلتے ہوئے کی علمی نکتہ میں بحث میں اپنے ساتھی علماء کے مشورہ کو ہ فوری قبول فرما لیتے تھے۔اپنے یاس جمع شدہ ذخیرہ کے علاوہ جب بھی میں نے انہیں کوئی حوالہ یا تکتہ بیش کیا انہوں نے قبول فر مایا۔ چک نمبرا ہا ٹو۔ایل ہارون آ باداورموضع جملیر ابورے والا میں مسئلہ علم غیب اورمسئلہ دعا بعد البخاز ہ میں انہوں نے مولوی شہر اللہ ین گوجرا نوالہ اورمولوی محمر بیسف رحمانی کو صریح شکست دی۔ چک نمبرا ۱ انو ۔ ایل میں مئلہ کفریات دیو بندیہ میں مناظر تھاوہ میرے معاون تنظم مولوی اشرفعلی تضانوی کی عبارت حفظ الایمان جس میں اس نے کلمہ' الیا'' ہے ملم نبوی کو علم عبانمین و حیوانا<mark>ت ہے</mark> تشبیہ دی ہے۔ دیو بندی مناظر ہے ایک گھنٹہ بحث ہوتی رہی بالآخراس عبارت کو گفریہ بونے سے دیو بندی مناظر نہ بچا کا توراہ فرآ را ختیار کی دھنرے مولانا عنایت اللہ سا اب معلومات ایک بح نا پیدا کنار تھے۔افادہ و استفادہ میں انہوں نے بھی پہلو بچانے کی کوشش نبیں گی۔ وہ بہت محنت کرتے تھے۔ اور اسلوب وعظ میں وہ مسلک ابلسنة کی استدالا کی قوت کواجا گر مرنے میں پوری قوت صرف کردیتے تھے۔ان کی محت ومطالعہ کا بیام کھا کہ وہ ایک دفعہ سانگلہ ہے چشتیاں میرے یا س

#### قُرُ آن اورا يمان والدين مصطفى عليسية

قرآن تحکیم میں ارشادر بانی ہے:

قل رب ارحمهما كما ربيني صغير ا (بني اسرانيل:۲۲)

ترجمهِ. ''اے مجبوب علی آپ دعا کریں اے میں۔ رب میرے والدین (حضرت عبدالقداور حضرت ترجمہِ : ''اے مجبوب علی آپ دعا کریں اے میں۔ رب میرے والدین (حضرت عبدالقداور حضرت

آ منگالندعنہا) دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچین میں میری پرورش کی تھی''

قر آن حکیم کی اس آیت مبارکه میں صراحت کے ساتھ ایمان والدین مصطفیٰ عظیمہ بیان ہوا ہے اور یہ

مسلفات سے ہر رہیں ہے بلکدرج ذیل نکات قابل فوریں۔

ا قرآن كيم كاولين مخاطب رسول كريم عليه بين اوراول عامل بحي آپ عليه جي بين -

۲۔آپ علی نے اپنے والدین کے لئے رحم کی دعا کی ہے۔

٣- يه آيت ايمان والدين مصطفى عليه مين صريح نص بوراس كامكر كافر ب-

اس آیت کی ناشخ قر آن مین نبیں ہے۔

ایک بات اصولی اور مطے شدہ ہے کہ نبی اکرم عظیقت کو کا فر کی قبر پر جانے اور دعا ہے اللہ مَریم نے منع فرما دیا کیونکہ آپ کی'' دعا'' اور'' قبر پر جانا''عذاب میں رکاوٹ ہے جبکہ دوعذاب کے مستقق اوگ ہیں۔

قرآن میں ارشاد بانی ہے:

صل عليهم ان صلو اتك سكن لهم التوبي ١٠٣١)

''اے مجبوب علی آپ مومنوں کے لیے دعا کریں ہے شک آپ کی دعاان کے لیے سکون کاباعث ہے ''

ولاتصل على احد منهم مات ابدا ولاتقم على قبره نبم كفروابالله ورسوله وما تواوهم فاستون (التوبيه)

ترجمہ: ''امے مجوب کریم عظیفہ آپ بھی بھی کئی کافر کے مرنے پر دعانہ کریں اور ندان کی قبر پر کھڑے بوئینمذاب میں رکاوٹ ہے )انہوں نے اللہ اور اس کے رسول عظیفہ کی نافر مانی کی ہے اور فائل ہو کر۔

"U+ \_ )

اس آیت کی تغییر میں مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت الله علیہ لکھتے ہیں

الجامع ببلدة سانكلة المذكوره والى الان يقيم و يفيض العلوم فيها يعظ في اكناف المملك و اشتهرت مواعظة في استيصال فتن الخوارج الوهابية والديوبندية جمعاً في قرية نمرة ١٨/١٤ من مضافات عارون آباد سنة الهجرية ثلاث و سبعين بعد الالف و ثلاثمانة في المناظرة الممنعقدة بيننا و بين الديوبندية في مسئلة علم غيب النبي الكريم العليم عليه الصلوة والتسليم وعباراتهم الكفرية وكان دعا الديوبندية مناظر عم المولوي شمس الحق من بلدة كوجرانواله فناظر به العلامة محمد عنايت الله في مسئلة العلم واثببته بدلانل القابرة و بطش على شمس الحق لا مفرله ولا مقروناظرت بمناظر هم في عباراتهم الكفرية المندية عبارتهم الكفرية المندرجة في رسالتهم حفظ الايمان للتهانوي فبهت الديوبندية و فروا من المناظرة بالفساد ومن يضل الله فماله من عاد.

حضرت علامها بوالطيب محمد ذ والفقارعلى رضوى مدخله بي تعلق خاطر سكھيکو وونڙي مين بيدرو تعليم مرد دام عندران اور الاقرار الدي مارات

سکھیکی منڈی میں دوران تعلیم مولا نامجر عبداللہ سلطانی علیہ الرجمۃ والدگرای مولا نا ذوالفقار علی رضوی اکثر حصرت شیر ابلسنت سے شفقت کا اظہار فرمایا کرتے تھے اور آپ کے ذوق علم کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت شیر ابلسنت کو شروع بی سے بزرگان دین سے والبانہ لگاؤ تھا۔ آپ کے شوق کے سبب مولا نامجر عبداللہ سلطانی علیہ الرحمۃ آپ کو اکثر عرس کی محفلوں میں ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ ایک وفعہ مولا نامجر عبداللہ سلطانی علیہ الرحمۃ آپ کو حضرت سلطان با ہوعلیہ الرحمۃ کی جاگتے ہوئے زیارت کروانے کا مرثر دہ جانفراء شایا لیکن مقررہ دن تے قبل بی مولا نامجر عبداللہ سلطانی علیہ الرحمۃ اس دار فانی کو جبور کراللہ تعالیٰ کے بال حاضر ہوگئے۔ مولا ناعبداللہ سلطانی علیہ الرحمۃ کی وصیت کے بموجب آپ نے والی خانہ نے حضرت شیر اہل سنت کو اپنی فرزندی میں لے لیا۔ اور مولا نا ذوالفقار ملی رضوی کی بمشیرہ کا حضرت شیر اہل سنت کو اپنی فرزندی میں لے لیا۔ اور مولا نا ذوالفقار ملی رضوی کی بمشیرہ کا کاح حضرت شیر اہل سنت کو اپنی فرزندی میں لے لیا۔ اور مولا نا ذوالفقار ملی رضوی کی بمشیرہ کا

#### بسم الله الرحمن الرحيم

بنده ملين سك بارگاه عائيه رضويه حامدية قادرية نوريه بركاتيه بريلوية فقير حقير وبدالمصطفى محمد منايت الله به العض حباب ابل سنت في تقاضا كيا كه مسئله اسلام مير حضور پرنور شفيح يوم النثور مديه الصلاة والسلام كي والله بن كريمين طيبين طاهرين رضى الله ونها كاوضاحت كيساته كليفاجات جس مين تمام معترضين كاعتراضات كي جوابات بهى دي جائمي فقير في الاحضرات كي مجود كرف پراس مسئله معركة آلارامين الميخوب دانا عنيوب منزوعن كل العيوب عليه افضل الصلاة والسلام ساستغاثه كرت بوت شروع كرد يا وبالله تعالى وبرسوله الاعلى التوفيق الى يوم الله بين جل جلاله وسلى القدعلية وسلم -

اب مئلة ثروع بوتا بغورے سناحاہے۔

### علامة حموى رحمته الله تعالى في شرح انتباه مين تحت قول ماتن

حين مات على الكفر البيح لعنه الا و الدى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبوت ان الله تعالى أحيا هما حتى آمنا به كذافى مناقب الكودرى ترجمه جوكفريرم جائراً برباخ الرباج الزج مرمير عضور فوريزور عيافض الصلاة والسلام كوالدين كريمين وضى التدعيم أكوبيل كونكه ضور سلى التدعيم في باذن الله تعالى ان وفول حضور التكوند وفرمايا يبال تك كه ضور مجوب سيد عالم صلى التدعلية وتلم يرايمان لائد اوراس مسلمين التبه وين حميم الله في احاديث مباركة الفرمائي بين اورجن محدثين في ان احاديث مباركه بين كلام فرمائي جائي طرف التفات نبيل كيا أليا -.

### سوال کم نے کے بعدا یمان مفیر ہیں اسکا جواب

یہ سوال کدموت کے بعد ایمان مفیر نہیں ہوتا اور اس جگد کیے مفید ہو گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان کا نافع نہ ہونا موت کے بعد اس جگد ہے جہال خصوصیت نہ ہواور اس مسلمیں میر بے حضور نور پرنور شغیع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت مبارکہ کی وجہ ہے ایمان بعد الموت بھی نافع ہور ہا ہے ہیں جو ب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کسی اور کانہیں ہے یہاں شان محبوبی کا دکھلا نامقصود ہا و مقارکا ہونے کی دلیل مقصود قائم ہے۔ اگر اللہ تعالی حضرت علی شہر خدا کرم اللہ وجہا کریم کی نماز کی اوائیگ کے لئے سور ن

معلوم ہوا کہ کافری قبر کی زیارت منع ہے اور حضور سیکھیے کو جھڑت آمند رضی اللہ عنہا کی زیارت قبر کی اجازت وی گئی لبذاوہ مومنہ تھی ہاں ان کی مغفرت کی دعا ہے رو کا گیا کیونکہ وہ ہے گناہ تھیں (نورالعرفان ۱۳۱۸)
خلاصة تحریر
الدوالدین مصطفے حقایقہ مومن تھے قبطعی عقیدہ ہے ۔
اروالدین مصطفے حقایقہ مومن تھے قبطعی عقیدہ ہے ۔
ار والدین مصطفے حقایت منہ رضی اللہ عنہا کی قبر پر بھی تشریف لے مجمع الروہ مومن نتھیں تو کیا معافر اللہ آپ نے قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کی ؟ ایسا سوچنے ہے بھی انسان کافر ہوجا تا ہے۔

محموداحدساقی خطیب نی رضوی جامع مسجد پاک ٹاؤن نزدیل بندیانوالہ چونگی امر سدھولا ہور فون:5812670 والدین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ عنہائے بارے میں

آیا کفر پردتیاعالم سے پردہ فرمایا یا نہ۔ اول شق کی طرف بھی ایک گروہ گیا ہے انہی میں سے صاحب ہسیر

اور شبانی اور ملائلی قاری بین اور ایک گروہ اسلام کی طرف گیا ہے ہمسک کرتے ہوئے ان احادیث مبارک سے جود لالت کرتی بین میرے حضور صاحب اولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب شریف کی طبارت پر اور

منزہ ہونے پردلالت کرتی بین وہن ہے شرک سے ثین سے نفر سے لیکن پہلے گروہ میں سے پھر بعض بو

ا۔امام ابوحفص عمر بن احمد بن شاہین جن کی علوم دینیہ میں تین سوتیں تصانیف ہیں ۔قرآن یا ک کی تفسیر

#### گروه اول

ا یک بزار جزمیں اورمند حدیث ایک بزارتین جزمیں ۲ یشخ المحد ثین احمد خطیب علی بغداد ی۳ به حافظ الثا محدث ما هراما م ابوالقاسم على بن حسن ابن عسا كريم \_ اما م اجل ابوالقاسم عبد الرحمن بن عبد الله يلي صاحب الروض ۵ ـ حافظ الحديث امام محت الدين طبري ۲ ـ امام علامه ناصر الدين ابن أنمنير صاحب ترف مصطفى عليه كمام ما فظ الحديث ابوالفتح محد بن محد ابن سيدالناس صاحب عيون الاثر ٨ ـ علامه صلل الدين صغري 9 \_ حافظ الشان تمس الدين محمد ابن ناصر الدين ومشقى • ا \_ امام شباب الدين احمد ابن حجر عسقلانی اا ـ امام حافظ الحدیث ابو بکر محمد بن عبدالله اشبیلی این العربی مالکی ۱۲ ـ امام ابواحس علی بن آید ماور دی صاحب الحاوی ۱۳ امام ابوعبدالله محمد بن خلف شارت صحیح مسلم ۱۶ امام عبدالله محمد بن احمد بن او ت **قر**طبی صاحب تذکرة الکبیر۵ ارامام بمتعکمین فخرالمد قفین فخرالدین محداین عمر رازی ۱۲ ارامام مایه مهشرف الد<mark>ن</mark> مناوي 💵 خاتم الحفاظ مجد دالقرن امام العاشر جلال الملة والدين عبدالرحمن ابن اني بمرسيوطي 🐧 امام حافظ شهاب الدين احمد بن حجر بيتي مكي صاحب ام القريك ١٩ \_ شخ نور الدين على بن الجزار مصري ٢٠ \_ علامه ابوعبدالله محدابن ابي شريف هني شارح شفاء ٢٠ ـ علامه محقق سنوي ٢٠ ـ امام اجل عارف بالله سيدي معبد الوياب شعراني صاحب اليواقيت والجواهر٢٣- علا مداحمه بن محمه بن على يوسف فائ صاحب مطالح المسر ات شرح دلائل الخيرات ٢٨ ـ خاحمة الحققين علا مدحمه بن الباقى زرقاني شارح المواهب ٢٥ ـ امام اجل فقيه المل محمد بن محمد كروري بزازي صاحب الهناقب ٢٦ ـ زين الفقه علام محقق زين الدين ابن جميم مصرى صاحب الإشباه والنظائر ٢٥ -سيدشريف علامة حوى صاحب غمز العيون والبصائر ٢٨ ملامة سين بن

واپس کرسکتا ہے تو اللہ تعالی اپنے محبوب اعلی علیہ افضل الصلاق ربہ الاعلی کے والدین طیبین طاہرین کو بھی ایمان کی خاطر زندہ فرماسکتا ہے اس میں کیا استحالہ ہے؟

سيدشخ الشائخ ابن جمر كل رحمة الله عليه شرح قصيده بهمزيه مباركه مين فرماتي بي

ان الاحاديث مصرحة به بلغظ اكثره و معنى في كلمه ان اباء النبي صلى السله عليه وسلم غير الانبياء وا مهاته الى آدم حواء ليس فيهم كافر لدن الكافر لايقال في حقه انه مختار ولاكريم ولا طاعر بل نجس كمافي آية انما المشركون نجسا (افضل القرى لقراء ام القرى الذي انبياء كمافي آية انما المشركون نجسا (افضل القرى لقراء ام القرى الذي بواباء انبياء كرام عليم اللام كر عي ميدى ابراتيم عليه السلام اورسيدى اما عيل السلام بوع بين ان مين كام نهين كلام ان مين جوني نبيل تنفن كا سلام سيدى آدم عليه السلام اورسيدنا حواة رضي الدينما تك ثابت بان مين كوئى كافرنيين بلواور ندسا حب قسيده بمزيم برارك واللام اورسيدنا حواة رضي الدينما تك ثابت بان مين كوئى كافرنيين بلواور ندسا حب قسيده بمزيم برارك واللام اللام اورسيدنا حواة رضي الدين النائم أورسيدنا قال بين مين فرمايا بين المناس المناس المناس المناس المناس المناس والمناس المناس المناس المناس المناس والمناس المناس المناس المناس المناس والمناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس والمناس المناس الم

به آیت شریفه بھی نص قطعی ہے اسلام کے بارے میں کیونکہ میرے حضور نور پر فورصاحب اولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کر میں طیبین طاہرین اقرب المقارین بین حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیر و احد حضرات کر میہ کوبطریق اول ساجہ ہونا چاہد ابوالحق بل فی حدیث صدحیح غیر و احد من المحتاط ولم یلتفتو المن طعن فیه ان الله تعالی احیا هما له فامنا به خصو صدیة لهما و کر امته صلی الله علیه وسلم و قد صح انه صلی الله علیه وسلم و قد صح انه صلی الله علیه وسلم ددت علیه الشمس بعد مغیبها فی عوالوقت حتی صلی علی رضی الله عنه العصراد او کر امة له صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم فکذا همنا

اختلاف كياے؟

عبدالمطلب وآمنه بنت وبب رضي الله عنهما كوالقد تعالى نے حضور صلى الله عليه وسلم كي ذريعة سے زند و فرمايا اور حضرات كريمين حضور صلى القد تعالى عليه وتلم يرايمان مبارك لاكرمشرف بإيمان بوئ مين سیدی حافظ ابن سیدالناس رحمته الله نے ایک اور روایت فرمائی جس سے ثابت فرمایا که «منرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ، کو بھی اسلام کے لئے زندہ فر مایا گیا اس کے بعد فرمایا کہ بیروایات مخالف ہیں اس روایت کی جوابی زرین العقیلی مے منقول ہے کہ میں نے بارگاہ عالیہ سید عالم سلی اللہ مالیہ وسلم میں مرض کیا کہ پارسول اللہ میری والدہ کہال ہے اس پرارشاد عالی ہوا کہ تیری والدہ دوزخ میں ہے میں نے عرض کی کہ پارسول اللہ جوآ کچی اہل مبارک ہے گذر گئے میں وہ کہاں ہیں اس پرارشاد عالی ہوا کہ آیاتو راضی نہیں ہے کہ تیری والدہ میری والدہ کے ساتھ ہاس روایت سے ثابت ہوا کہ معاذ اللہ سید تناحضرت آمند رمنی الله عنها دوزخ میں میں اور دوسری حدیث ہے ثابت ہے کے سید عالم صلی اللہ علیہ وَ تَلَم نے اپنی والدہ ماجدہ رضی اللّٰہ عنہما کے استغفار کے لئے اوٰن طلب کیا تواوٰن نہ دیا گیا بیصدیث شریف احیا ، کے معارض ہے ہیہ حدیث وہانی کے بچے کی زبان پر چڑھی ہوئی ہے توان روایات کی تطبیق یوں ہے کدمیر سے جنور نور پڑنور صاحب لولاک علیه افضل الصلوة والسلام اذن طلب فرمانا قبل زنده فرمانے کے تھااوراس پہلی روایت میں فرمانا کہ تیری والدہ محترمہ کے ساتھ ہے بیجی قبل زندہ فرمانے کے ہالبذا تعارض کوئی باتی ندر با دوسرا جواب بیہ ہے کداؤن مبارک کاطلب کرنا اوراؤن کا ندمانا پیر مسلحت کے ماتحت تھا جو تقتفی تھا تا خیراستغفار كواس وقت بالبذااذن مبارك ندديا كيا (عون الدرار الدراك)

### شخ الشائخ سيدى ابن جررحته الله تعالى كى عبارت يه ب

وخيرانه تعالى لم ياذن لنبيه صلى الله وسلم كى لاستغفار لا مداما كان قبل احياء يهما له واليمانهما بداوان المصلحة اقتضت تاخير الاستغفا ركها عن ذلك الوقت فلم يوذن له فيه حينذ والله اعلم

سيدى قاضى ابو بكراً بن العربي رضى الله عنه سيسوال كيا گيا جوائمه مالكيه ميس سيه ميس آرة وي كم متعلق جوز بان سي كهتائ كه حضور صاحب لولاك صلى الله عليه وسلم كه والدين كريمين طبيين طاهرين رضى الله عنهما دوزخ ميس ميس توسيدى قاضى امام الائمه رضى نے فرما يا الله تقالى فرما تا ہے۔ ان المذيب يو ذون المله ورست لمه لعظم اللّه في المد نتيا والا خرة حسن و پاربگری صاحب الخمیس فی انفس نفیس بایشته ۲۹ علام محقق شباب الدین احمد خفاتی مشرضا حب شیم الریاض ۳۰ علامه طابر فتنی صاحب مجمع محارالدنوار ۱۳ شخ محقق شنج الشیوخ علا، الهند مولا نا مبدالهی وصلومی ۳۳ علامه حدا معتبدالعلی صاحب فنوات المحتار ۱۳۳ علامه سیدا تن علامه عبدالعلی صاحب فوات الرتموت ۳۳ علامه سیدا حدم مصی طبط و من شنی و رفخار ۳۵ که علامه سیدا تن عابدین المین الدین محمد آفندگی شامی ساحب روالمحتار ۲۳ می محتن ایل سنت مولا نامجر عبدالحکیم شرف قا دری صاحب من عقائدایل النسته ۳۷ ساحت و الدین علامه فیض المحداویی ۳۹ سامه مرش (ر) محتن المعام ایل سنت المی مولا نااحمد رضا خال بریلوی قاوری ۳۹ سامه مرش (ر) محدانور بدنی ۴۵ سامه ایل سنت المول بریلوی قاوری ۳۹ سامه مرسود مولا نااحمد رضا خال بریلوی قاوری ۳۹ سامه مرسود مولا نااحمد رضا خال بریلوی قاوری ۳۰ سامه مرسود مولانا و مولانا احمد رضا خال بریلوی قاوری -

#### گروه ثانی

گروه ثانی سے سیدی علامہ قرطبی، سیدی امام اجل جلال الدین البیوطی، سیدی شیخ الحد ثین عمدة تحقیقات سیدی شیخ عبدالحق محقق وہلوی اور سندی اعلام اجل سنت مجدد ما قاضرہ سیدی سندی سرشدی امام اجل حضرت مولا نامولوی شاہ احمد رضا خان صاحب علیہ رحمتہ واسعة وغیر ہم سیدی امام قرطبی علیہ الرحمتہ واسعة نے فرمایا ہے کہ القد تعالی نے حضور نور پُرنور صاحب لولاک علیہ الصلاق والسلام کے والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنبا کوزندہ فرمایا اور وہ حضرات ایمان مبارک ہے مشرف ہوئے۔

#### احیاء شریف زنده کر کے ایمان لانا کی احادیث

باقی رہایہ وال کہ جواحادیث مبارکدا حیاء کے بارے میں آئی جی بعض نے ان کوموضوع بتایا ہے اور حق یہ ہے کہ احادیث مبارکہ ضعیف میں نہ موضوع جیسا کہ اس جواب کی طرف اشارہ کیا ہے سیدی حافظ ناصر الدین وشقی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اشعار مبارکہ میں

حیااللہ النبی مذید فضل علی فضل و کان بےرؤ فا فاحیا امدو کذا اباہ لا یما ن به فضلا لطیفا فسلم فالقدیم بہ قدیر وان کان الحدیث بہضعفا محدثین نے حدیث مبارک کے ضیعف ہونے پڑھی فرمائی ہے نہ کدموضوع ہونے پر اور سیدی حافظ سیدابن سید الناس رحمتہ اللہ نے اپنی سیرت میں نقل فرمایا ہے کہ سیدی عبد اللہ ابن الائتمه الوصنیفه کوفی رحمته الله تعالی کی اس میں نہیں ہے بلکہ بیقول فقه اکبر جوتالیف ہے الوصنیفه محمد بن یوسف البخاری کی اس میں موجود ہے اور سیدی علامہ برزنجی رحمته الله تعالی نے اس عبارت کوفقل کرنے کے بعد فرما یا ہے کہ

سیدی شیخ ابن جحرکی رحمت الله فرماتے ہیں کہ حد ذاتہ درج صحت کو پیٹی ہوئی ہے کہ یہ فقد اکبرامام ابو حنیفہ کو فی رحمة الله تعالی کی تالیف نہیں ہے بلکہ اشتباہ واقع ہوگیا ہے اور اشتباہ کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کتابوں کا نام ایک ہے اور دونوں مصنفوں کی کنیت ایک ہے پس بعض آ دمی خیال کرتے ہیں کہ یہ فقد اکبرامام الائمہ ابو حنیفہ کوفی رحمت اللہ کی تصنیف ہے حالا تکہ فنس الامر ہیں ایسانہیں ہے اس اشتباہ کی دلیل ہے ہے کہ ہم تک نسخہ صححہ فقد اکبر تصنیف امام الہمام رضی اللہ عنہ کا بہنچا ہے بروایت ابو مطبع بلخی کہ جوامام عالی مقام رضی اللہ عنہ میں صاحب ہیں اور جس پر علیاء حفاظ رہے ہیں اور لکھا میں نے اس کو اور رکھا ہیں نے اس کو اور خیابی نے اس کو اپنے پاس اور اس کی سند مجھ سے لیکر کے تا امام عالی مقام رضی اللہ عنہ تک منصل ہے اس نسخ میں یہ عبارت موجود نہیں ہے اس کی سند مجھ سے لیکر کے تا امام عالی مقام رضی اللہ عنہ تک منصل ہے اس نسخ میں یہ عبارت موجود نہیں ہے اس فی تا ہم تعالی کا قول شریف

وحددوم

یہ ہے ائمہ وین رحمت اللہ تعالی نے فرمایا یہ فقد اگرسید کبعۃ المجتبدین امام الائمہ سیدی ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ و تصنیف ہے تو یہ لفظ ما تاعلی اللفر امام عالی مقام رضی اللہ تعالی کا مقولہ نہیں ہے بلکہ یہ ان اوگوں کی وضع ہے جو دشمن بیں امام البمام رضی اللہ عنہ کے جیسے وضع کیا ہے دشمنا نان سیدی امام غزالی رضی اللہ عنہ نے ایسے مقولے سے بالکل پاک ومنزہ بیں پاک ہونے کی ولیل تقوی ہے امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اوب شریف اور یہ بات میر سامام عالی مقام رضی اللہ عنہ کشان مبارک سے کوسوں بعید ہے کہ حضور کتاب تصنیف فرمائیں اعتقادات حفیہ میں اور اسی کتاب کوشریعت کی اساس کوسوں بعید ہے کہ حضور کتاب تصنیف فرمائیں اعتقادات حفیہ میں اور اسی کتاب کوشریعت کی اساس طیمین طاہرین رضی اللہ عنہ میں کرخ میں ہوا کہ کا نمائی مقام رضی اللہ عنہ کے جو کہ سبب ہے سیدا لکا نما ہے سام عالی مقام رضی اللہ عنہ کے جو کہ سبب ہے سیدا لکا نما ہے اور نیز دال او پر وضع کرنے دشمنوں کے اس امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کے شان شریف ہے بعید ہے اور نیز دال او پر وضع کرنے دشمنوں کے اس قول کو کہ سیدی علامہ حافظ اللہ بین شارح منا قب امام عظم ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ میں اور اسی کی اللہ عنہ کہ اور من اللہ عنہ کے منان شریف ہے بعید ہے اور نیز دال او پر وضع کرنے دشمنوں کے اس قول کو کہ سیدی علامہ حافظ اللہ بین شارح منا قب امام عظم ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کیا دو منظم کی اور خوبی اللہ عنہ کیا دور اللہ کی شارے منا قب امام عظم ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کی درام میں قبل کو کہ کیا دور خوبی اللہ عنہ کی دور کھوں کے کہ دور کے دور کے دور کے دور کرام میں کو کہ کی دور کے کہ کیا دور کو کہ کی دور کی کو کہ کی دور کے کہ کی دور کے کور کیا تھوں کے کہ کی دور کیا کے کور کی دور کی کی دور کور کی کی دور کی کور کی دور کی کور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کور کی کی دور کی کی دور کی کور کی کی دور کی کور کی کور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کور کی کی دور کی کور کی کور کی کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی دور کی کی کور کی کی کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور

ترجمه: جو مجھے اور میرے محبوب صلی الله علیہ وَلم ﴿ وَالذِّا وَيَّا ﴾ إِن يَر الله تعالى كَي لعنت بِ ونیاؤ آخرت میں اور فرمایا اس سے بڑھ کر حضور سرکار دوعالم صلی القدعلیہ وسلم کے حق مبارک میں کیا ایذ ابو سنتی ہے کہ کہا جائے کہ حضور کے والدین کر پمین رضی القد عنہما دوز ٹ میں ہیں۔ اور دوسری بات بیہ کہ جب امت مرحومه کے لئے تھم محکم ہے کہ جب حضور نور پرنو رصاحب اولاک سلی اللہ علیہ وسلم کے ستاروں اصحابه كرام رضى التدعنهم كوذكر فرمايا جائے تؤ زبان كوروك ركھوكما قال اذاذ كراسحابي فامسكوا جب امت مروم کواصحابہ کرام رضی التعنیم کے بارے میں چیمیگوئی کرنے کا تعمیبیں تو والدین کر طبیبین طاہرین رضی التدعنها کے بارے میں بطریق اولی زبان کو بندرکھنا پڑے گالبذا ہرمسلمان کافرش ہے کہ زبان کوروک ر کھے خصوصاعوام الناس کہ چھوکا پچھ کہتے ہیں علاوہ اس کے بید سٹلہ مبار کہ جملہ میگوٹی گرے اپنی زبان کو گنده كرے اورعذاب الهي كامتحق ہواس ہے بچنا جا ہے لہذا خلاصته ما في هذا المقام من الكام والقدولي الفضل والانعام اورشخ ملاعلى قارى هروى مكى رحمته الله في شرح فقدا كبرخت قول والدارسول الله صلى الله عليه وسلم ما تاعلی الکفر فرمایا که بیتول اس بناپر ہے۔ کہ والدین کرئیمین طبیبین طاہرین رضی التدعیما کفر پر گذر ہے میں یا کدان خصرات کوزندہ کر کے ایمان ہے مشرف فرمادیا گیا ہے اور فرمایا کدمیں نے اس مشار کی محقیق مستقل رسالہ میں کی ہے اور میں نے رد کیا ہے ان اقوال کوجن کوسیدی امام اجل البیوطی رحمت اللہ علیہ نے تین رسالول میں اس سنلدگی تقویت کے لئے تحریر فرمایا ہے بادلہ جامعہ کتا باور سنت اور اجماع اور قیاس ہے بہذا اس عبارت فقد اکبرسید ملاعلی قاری کی عبارت ہے معلوم ہوا کہ معاذ ابتد والدین سریمین طبيين طاهرين رضى الله عنهما كابرده نوراني كفرير بهوا باورامام الائتمه مراح الامتدكي نضريح بمحى يبي كفهري حالانكه بيامام الائمه مرائ الامتدر مني اللدعنه كتقوت بنهايت بني بعيد بكدايها قول فرمائيس لبذا علماء ثقات رکھم اللہ تعالی نے فقد اکبر کی عبارت کے جواب پانچے وجوہ ہے ذکر فرمائے ہیں۔ فقدا كبركى عبارت كاجواب وجوه خمسه

وجداول

سیدی علامه ابن حجر کلی رحمته الله نے اپنے فتاوی میں نقل فرمایا ہے کہ قول امام الائمة سرائی الامته رضی الله عنہ سے فقدا کبر میں حضور تو رپر نورصا حب اولاگ صلی الله هایہ وسلم کے واللہ بن کر میمین طبیبین طاہر بن رشی الله عنب کر رسے میں ،ومنقول ہے وہ قول مردود ہے کیونکہ بیقول فقد اکبر جوتصنیف ہے جھنے ہے امام

ے ہیں انہوں نے تصری فرمائی ہے کہ میر ہے حضور نور پر نور صایب اولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طبیبین طاہرین رضی اللہ عنہ مائی نجات کی اور روایت کیا ہے اس حدیث منور کو جواحیا ، شریف کے متعلق دارد ہوئی ہے۔ اگریہ قول ما تاعلی اللفر والا امام الہمام رضی اللہ عنہ کی کتاب میں موجود ہوتا تو سیدی علامہ حافظ الدین رحمتہ اللہ تعالی عند، اپنے امام کے قول کی مخالفت نہ کرتے اور اسی طرح سیدی علامہ شمنی رحمتہ اللہ تعالی جو کہ تحقیقین حنیفہ کرام رحمتہ اللہ تعالی کے قول کی کہ نسبت کرنا کہ حضور نور پر نور صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طبیبین طاہرین رضی اللہ عنہما دور خی ہیں معاذ اللہ یہ نسبت سبب ہے حضور صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈ ارسانی کالیس ثابت ہوگہا کہ ما تاعلی اللفریہ اعداء ملمونہ کی وضع وافتر امیں ہے ہے نہ کہ امام الہمام رضی اللہ عند، کا قول واللہ تعالی ورسولہ اعلم محقیقہ اعداء کہا

#### py 2

سے ہے فرمایا محققین حفیہ رحمتہ اللہ تعالی نے فرمایا بالفرض اگر اس قول کا وقوع سید کہعۃ المجتبدین رضی اللہ عنہ سے بھی ہوا سکی تا ویل کرنا فرض ہوگی اور یوں کہا جائے گا کہ ما تاعلی الکفر کا معنی ما تاعلی زمن الکفر علی تقدیر حذف المضاف یعنی والدین کر نمیین رضی اللہ عنہ کا پر دہ مبار کہ زمانہ کفر میں ہوا ور زمانے فتری پر زمانہ کفر کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اس تا ویل کا کرنا ضروری ہاس لئے کہ ہمیں اپنے امام الانزم سراج الامت رضی اللہ عنہ سے حسن ظن ہے کہ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ ایسا قول شیع نہیں فرما گئے واللہ تعالی ورسوار الاعلی اعلم بالصواب۔

#### وجه جہارم

یہ ہے کہ اگر بالفرض اس قول کو ظاہر پر ہی محمول کیا جائے تو حدیث احیاء مبارک سے منافات ہونا یہ و نیا ہے و نیا سے پردے کرنے کے بعد ہے لبند اما تا علی الکفر عنما بامعتی ٹھیک ہوگیا کہ پردہ نورانی اس حالت میں ہوا بعد میں زندہ کروا کے ایمان کی دولت سے مشرف فرمادیا گیا وجوہ اربعہ کوسیدی محقق حنفیہ ملامہ سیدمحمد برزنجی رحمت اللہ تعالی ورسولہ الاعلی اعلم محقیقت الحال مصداوالدین میں ذکر کیا ہے واللہ تعالی ورسولہ الاعلی اعلم محقیقت الحال

امام اجل شافعی رحمته الله تعالی نے اپنی "ام" میں اور مختصر میں اور اتباع کیا ہے سیدی امام اجل شافعی رحمته الله کاان کے بھی اصحاب شافعیہ نے اور اسی طرح فرمایا ہے سیدی امام اجل فخر الدین رازی شافعی رحمته الله نے "محصول" میں اور اسی طرح تصریح کی ہے سیدی امام فخر الدین رازی رحمته الله تعالی کے تابعین نے مثل علامه ابن عاجب نے "مخصیل" میں اور علامہ بیضادی نے "منہا ج" میں اور سیدی امام ابنی علامہ افعی رحمته اجل سید العارفین تاج الدین بکی رحمته الله تعالی نے شرح ابن عاجب میں اور فرمایا ہے علامہ رافعی رحمته الله تعالی نے شرح ابن عاجب میں جس کو دعوت نہ پہنچاس پر ججت تمام نہیں اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں الله تعالی و ماکنا معذبین حق بعث رحولا اور سیدی علامہ رافعی رحمته الله عید نے "" کفایہ "میں خود یہی علامہ رافعی رحمته الله عید نے "" کفایہ "میں خود یہی علامہ رافعی رحمته الله عید نے وئی عناد اور نہ آیا ہواس کی طرف کوئی رسول کہ جس کی تکذیب کی جائے

امام اعظم رضى الله عنه، كالك قول شريف كى وضاحت

کعبتہ المجتمد میں قبلتہ العارفین امام الائمہ سراج الامته سیدی امام اعظم ابوصنیفہ کوفی نفع اللہ تعالی ہر کا تہہ وبفیوضہ فی الدینا والاخرہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا ہے حضور نے جنگ کے وقت ساتھ کفار کے دعوت کوشر ط قرار نہیں دیا ہے حضور کے قول مبارک پرلازم آتا ہے مواخذہ قبل بلوغ دعوت سیدی آتائی ذخری یوم وغدی امام الائمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت جنگ وعوت کوشر طقر ارند دینا اس بنا پر ہے کہ ظہور دعوت مبارکہ سید الکا نا سید الکل فی الکل وکل شئے ہوالکل صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مشہر ہونا دعوت مبارکہ کامشرق اور مغرب

سیدالگل فی الکل والک والک وقت ہے ہوالگل میں اللہ علیہ و م کا اور مبر ہوناد ہوت ہار ہوں اور رہب میں یہ قائم مقام ہے ان کفار کو وقت جنگ میں دوبارہ دعوت کے لئے حکمااس جزئیہ کی تصریح محیط ہر ہانی میں فر مائی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ دعوت کا حکما ہو نامخقق نہیں ہوتا مگر بعد تحقق بعث ورسالت ت

قبل بعثة عذاب بيساس براعتراض اورا - كاجواب

باقی رہاسیدی امام الائمہ سراج الامتہ رضی اللہ عنہ کا قول شریف کسی کو جہل باللہ میں عذر نہیں ہے اس سے مراد بھی بعد البعث ہے نقبل بعث کیے اللہ عنہ اللہ علی عذر نہیں ہے اس سے مراد بھی بعد البعث ہے نقبل بعث کیے نابل فتر ہے کہ زمانہ جابلیت میں سخے اور بعث بھی اس زمانے میں نہیں تھی ان کے حق میں عدم تعذیب خاص ہے رضی اللہ عنہما کو کسی پیغیم کی دعوت نہیں پیغی پیغیم ان سابقان سے اور تعذیب بعض اہل فتر ہے مثل صاحب مجمن وغیرہ جواحادیث مبارکہ میں آئی ہے اس سے قاعدہ لا تعذیب قبل البعث نہیں ٹو نتا کے وکئہ تعذیب بعض اہل اس سے فتر ہے کی خابت ہے اخبارہ احاد سے اور خبر تعذیب بعض اہل اس سے فتر ہے کی خابت ہے اخبارہ احاد سے اور خبر

وجه بنجم

یہ ہے بعد تشکیم کرنے اس قول کے کہ بیقول واقعی امام البهام رضی اللہ عنہ ہے صا در ہوا ہے اور صدو مہونے کے بعداس کا ظاہری معنی ہی مراد ہے تو اگر بعض مسائل میں سیدی امام الہما مرضی اللہ عنہ کے اور علماء ثقتہ كے درمیان اختلاف واقع ہوجائے اور مصلحت دینی یا ضردرت دینی قول امام البمام رضی اللہ عنہ کے ترک کرنے پر ہوتو اس صورت میں دوسرے علماء کرام رحمته اللہ تعالی کے قول پڑھل کرنا جائز ہے جیسے مسئلہ مزارعت وغير بإمين اوركون ي مصلحت ديني بزه كربو گي حضورنور پرنورصا حب اولاک صلی الته عليه وسلم کے والدین کریمین طبیبین طاہرین رضی اللہ عنبما کے ادب شریف اور ترک شفیص نب شریف سے علاوہ اس کے بیمسلماعقادات ضرور یہ میں ہے بھی نہیں ہے کذامراور مجتدمعذور ہے کیونکہ جمتد پرواجب ہے ای پیمل کرنا جس کی طرف اس کا اجتهاد مودی مواور پھر مجتهد ماجور بھی ہے آگر چیاس کا اجتهاد خطا کی طرف بھی چلا جائے اور حق دائر ہے تمام ائنہ وین میں مسائل اجتہادیہ میں لہذا سیدی امام عالی مقام رضی اللہ عنه پرکسی قتم کا اعتراض نه ر باحضور هر حال ما جور میں واللہ تعالی ورسولہ الاعلی علم بالصواب اور علاوہ اس نے درجہ ثبوت کو والدین کریمین طبین طاہرین رضی الله عنهما کا کفریر معاذ اللہ نہیں پہنچایا ہے ان حضرات کے کفر پریاان کے دوزخی ہونے پرمعاذ اللہ کوئی دلیل قطعی نہ کتاب اللہ سے نہ سنت نہا جماع نہ اتفاق مجبوری کرام سے پس ضروری ہوا ترک کرنا قول سیدی امام الہما مرضی اللہ عنہ کا از جہت رعایت ادب جانب سيدالمرسلين صاحب ولاك صلى الله عليه وسلم والله تعالى ورسوله الاعلى بحقيقته الحال

فاضل ملاعلى قارى عليه رحمته البارى سے علماءا حناف كاتعجب

ملاعلی قاری سے جومتاخرین علاء حفیہ رحمته اللہ عیں سے ہیں۔ انہوں نے اس فقد اکبر کی شرح کی اس گمان پر کہ میہ فقد اکبر تصنیف ہے سیدی امام الہمام رضی اللہ عند کی ملاعلی قاری نے شرح میں ایسی باتیں کیس جوحضور نور پر نورصا حب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈ ارسانی کا سبب ہیں پھر تعجب میہ کداس اندازہ پر اکتفانہ کیا بلکہ ایک مستقل رسالہ تصنیف کیا جس میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کر بمین رضی اللہ عنہما کے کفر کومعاذ اللہ ثابت کیالہذ املاعل کا روکیا ہے ائر حفظہ اور ائمہ شافیہ نے بعض نے مستقل ردمیں رسائل لکھے اور اعمر فقط بن فتح الحموی اور سیدی شیخ حسن رسائل لکھے اور اعمر فیا و رسیدی شیخ حسن

بن علی مجمی علاء حنیفہ سے اوران کے ماسوانے اور سیدی شیخ عبدالقا در رحمتداللہ اپنے رسالہ میں فرماتے ہیں جب میں نے رسالہ ملاعلی قاری رحمتداللہ کا پڑھاتو میں نے خواب میں ویکھا کہ میں اورعی قاری ایک بلند سطح پر جو کہ باب ابرا ہیمی کے قریب تھی موجود ہیں تو میں نے اپنے ہاتھ سے ملاعلی قاری کو گرا دیا تو وہ اس بلندی سے زمین پر گرگئے ہیں جب میں ضبح خواب سے بیدار ہواتو ای وقت مجھے خبر پہنچی کہ ملاعلی قاری حجیت سے گر سے ہیں اوران کے اعضا کو سخت ضرر پہنچی ہے اوراس کے بعد زندہ رہے مگر تھوڑے دن تک اور سیدی علامہ حموی رحمتہ اللہ تعالی نے بھی اپنے رسالہ مبارکہ سمی بقوائد الرحلة ہیں بعض مصائب کا ذکر کیا ہے جو کہ ملاعلی قاری کو آخری عمر میں پنچے مثل فقر اور سکنت یہاں تک کدا کشر کتب دینی اپنے فقر میں کیا ہے جو کہ ملاعلی قاری کو آخری عمر میں بنچے مثل فقر اور سکنت یہاں تک کدا کشر کتب دینی اپنے فقر میں کئی ڈوالیں وغیر ذلک ان مصائب کا سر بہتر ہے اظہار کرنے سے اور سیدی شخ المشائح عمد ہا تھوں میں حت سندی ذخری لیوم وغدی سیدی شاہ عبدالحق محقق محدث و بلوی رحمتہ اللہ تعالی مقتلو ہ کی شرح منور میں تحت سندی ذخری لیوم وغدی سیدی شاہ عبدالحق محقق محدث و بلوی رحمتہ اللہ تعالی مقتلو ہ کی شرح منور میں تحت

#### حديث شريف

عن ابی ہو یرة قال زار النبی صلی الله علیه وسلم قبرامه فبکی وبکی من حوله فقال استاذنت ربی فی انستغفر لها فلم یو ذن لی واستاذنته فی ان ازور قبر بها فاذن لی فزورواالقبور فا نهاتذکر الموت رواه مسلم ترجمه: میر صحفور سیدی علیه رحمته واسعته فرماتے ہیں گفته اندورین نازل شده است ماکان لبی والذین آمنواان یستغفر والعمر کین ولوکا نو ااولی قربی وقوله لا تنال عن اصحاب الجیم بنابرقرات معلوم والذین آمنواان یستغفر والعمر کین ولوکا نو ااولی قربی وقوله لا تنال عن اصحاب الجیم بنابرقرات معلوم واین برطریقه متقد مین است امامتاخرین رحمته الله تعالی پس تحقیق اثبات کرده انداسلام والدین بلکه تمام آباء وامها آنخضرت راصلی الله علیه وسلم تا آدم علیه السلام وایثان واوراا ثبات آن سطریق است یا ایثان بروین ابراتیم علیه السلام بووندیا آنکه ایثان راوعوت نرسیده که در زمان فترت بودند ومر دند پیش از زمان نوت یا آنکه زنده گردانید فدائے تعلی ایثان رابروست آنخضرصلی الله علیه ولم بدعاد می ایمان آور وندو صدیث احیاء والدین اگر چدر صد ذات فود ضعف است لیکن صح و سین کرده اندان رابتعد وطرف وندوسه مین شف کرد آن راحق تعالی برمتاخران والله نجیش برحمته منیشاء ایماشاء من فضله و شخ جال الدین سیوطی رحمته الله تعالی درین باب رسایل تصنیف کرده و آنرابد لائل اثبات نموده انشه به خالفان جواب واده اگر آن راخق کنی گردود به مرد آنجا بایدگریست

### گروہ اول کے تین طریقے طریقہ اول

طریقہ اول ہیہ کہ والدین کر تیمین طعین طاہرین رضی التہ عنہا تمل بعث و نیاعالم سے پروہ فرما گئے نہ ان حضرات کر تیمین کو حضور نور پر نور سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہ پنچا اسرائے ہے اور نہ ہی پہلے انہیاء کرام علیہم السلام ہے کسی کی دعوت نہ پنچا اسے عندا بنہیں ہوتو ہیر سے حضور نور پر نور صاحب اولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کر تیمین طعین طاہرین رضی اللہ عنہا کو کیسے عذاب ہوسکتا ہے جب اور وں کو عذاب نہیں تو ان حضرات کو کیسے عذاب ہوسکتا ہے صالا نکہ ہے سیدا لگا نئات علیہ افضل الصلاق والسلام اقرب الاقربین میں سے ہیں لیکن ان حضرات کو کسی تی کی دعوت کا نہ پنچنا ظاہر ہے کیونکہ سیدی عیسی علیہ السلام میں اور میر سے حضور صاحب اولاک صلی اللہ علیہ وسلم میں چھوسال کا فاصلہ ہے اور اس دور ان والدین کر تیمین طیبین طاہرین رضی اللہ عنہا زمانے جاملیت میں چھوس ال زمانے میں جہالت نے تمام زمین کو گھر رکھا تھا از شرق تا غرب اور نہیں تھا ان دنوں کوئی روئے زمین پر شرع شریف کا جانے والا اور دعوت کا پہنچانے والا اگر چندا حبار اہل کتاب کہ مستفرق ہو چھے تھے زمین کے مشریف کا جانے والا اور دعوت کا پہنچانے والا اگر چندا حبار اہل کتاب کہ مستفرق ہو چھے تھے زمین کے اطراف میں اور معلوم نہیں ہوسکا کہ والدین کر میمین طیبین طاہرین رضی اللہ عنہا نے مدینہ مورہ نے دین کی بیش علیہ کی طرف خروج فرمایا ہوتا کہ باہر تشریف لے جاتے اور راہب سے ملاقات فرماتے اور نہ ہی الن کی عرشریف نے اتنی مہلت دی کہوں احکام شرعیہ کا تخص فرماتے

سیدی علامہ حافظ صلاح الدین علائی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب مسسمی بد در ته سیدنیه فی مسول د سید البسریه میں تعلیم کے والد ماجد حسید البسریه میں تعلیم کے والد ماجد طیب طاہر رضی اللہ عنہ کی عمر شریف بیس سال کی ہوئی اور والدہ ماجدہ طیب طاہر وضی اللہ عنہما کی عمر شریف بیس سال کی ہوئی اور والدہ ماجدہ طیب طاہر وضی اللہ عنہما کی عمر شریف بیس سال کی ہوئی ہے اتنی مقدار مبارک میں بید حضرات الن امور شرعیہ کا کیسے تفص فرما سکت سے پھر ایسے جہالت کے زمانے میں اور پھر والدہ ماجدہ طیب طاہرہ رضی اللہ عنہما حالت متورہ اور مجتب میں جب کہ کسی غیر مرد سے ملاقات تک نہ تھی اور اجتماع کی کوئی صورت نہ تھی الی باحیا اور باصفا ہو کر کیسے امور شرعیہ کوئی سے تخصی و کیسے تخصی و کیسے تخصی و کیسے تخصی و کیسے تغییر و کہ مارے زمانے میں شرق تا غرب اسلام شریف کے دُھکنے نگر بے میں پھر عور تیں محمور تیں

( شعة اللمعات شرح مشكوة :1:718)

حضرت سيدى شخ الاسلام خاتز الحفاظ جال الدين سيوطى رحمة الشخضور نور ريور صاحب اولاك صلى الله عليه وسلم كوالدين طبيين كريمين طابرين رضى الشخنما كاسلام اورنجات شريف كم تعلق مستقل چي مسلم كوالدي مصطفى عليه المسلادة والسلام ٢٠ الارجت الارج السمنيفه في الاباء الشريفه ا ٢٠ الدر الكامنه في اسلام السيدة الامنه ٢٠ الالسلام لوالدي النبي صلى الله عليه وسلم السيدة الامنه ٢٠ الالسلام لوالدي النبي صلى الله عليه وسلم السيدة الامنه ٢٠ الالسلام لوالدي النبي صلى الله عليه وسلم المنفين في احياء الابوين الشريفين

رکھااللہ تعالی ان پرلا کھلا کھر حمتیں فرمائے ای ایک سئلہ میں اتنے رسائل تصنیف فرمائے اور امت مرحومہ پراحسان فرمایا جن کے احسان کے کا بدلہ قیامت تک امتدم حومہ ادائییں کرسکتی اور سیرت شامی اور امام شامی نے اس میں قابل قدراضا فہ کیا ہے (فاوی شامی ا:۲۹۸)

سیدی شیخ مشانخنا الحدیث علامه ابن حجرشرح جمزیه مبارکه میں اس مسلمہ کے متعلق کیجھ تھر تقریرین فرمائی میں اس رسالہ میں اگر چیم محصل جیج کتب کا لایا جائے اور وہ بھی اختصار از کر کیا جائے معاملہ طول پکڑ جائے گالیکن قدر قلیل بلکہ اقل قلیل ان سے ذکر کیا جائے گا و باللہ تعالی و برسولہ الاعلی التو فیق اقول جاننا حاہے۔

1 کیٹیرعلماءعظام وائمہ کرام واعلام رضی اللہ عنہم اس بات کی طرف گئے ہیں کہ میر بے حضور نور پر نور صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وہلم کے والدین کر میمین طبیین طاہرین رضی اللہ عنہما دوزخ سے ناجی ہیں دوزخی نہیں ہیں اور تصریح کی ہے ان کی نجات مبارکہ کی عالم برزخ اور عالم آخرت میں 2۔ دوسرا گروہ اس کے خلاف کا قائل ہے لیعنی معاذ اللہ کفر کا 2۔ دوسرا گروہ تو قف کا قائل وہ نہ اسلام کے قائل ہیں نہ معاذ اللہ کفرکے کین بیان گروہ اول کا جو کہ قائل جیں والدین کر میمین طاہرین رضی اللہ عنہما کے اسلام شریف کے انہوں لیکن بیان گروہ اول کا جو کہ قائل جیں والدین کر میمین طاہرین رضی اللہ عنہما کے اسلام شریف کے انہوں

نے اسلام کے ثبوت کے لئے تین طریقے اختیار فرمائے ہیں اب ان طریقوں کا الگ الگ بیان ملاحظہ

- 37

حضرات پر بھی عذاب نہیں ہے بلکہ پیرحضرات ناجی میں اب اس دعویٰ کی دلیل کہ قبل بعثت عذاب نہیں ملاحظہ ہو۔

#### قبل بعثت عذاب بیں اس کے دلائل مبار کقر آن کریم سے

الله تعالى في ارشاد فرمايا ب

ارو ماكنا معذبين حتى نبعث رسوله (الاسراء:١٥)

ترجمہ: ہم عذاب نہیں دیتے یہاں تک کررسول جیجیں ان میں اس آیت مبارکہ ہے جمیع آئمدابل سنت رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ نے دلیل قائم کی ہے کہ قبل بعث عذاب نہیں ہے

> ع. ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم و اعلنا غافلون (الا نعام: ١٣١)

٣. ولو لا ان تصيبهم مصيبته بماقد مت ايد يهم فيغلون ربنا لو لا ارسلت الينا رسوله فنسبيع آيا تك و نكون من المومينين (القصص ٢٤٠)

اور تخریج کیا ہے ابن ابی حاتم نے اپنی تغییر میں نزویک ای آیت کریمہ کے سند حسن سے سیدی ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا انہوں نے کہ فرمایا ہے سراللہ الاعظم نا ئب اکبر خلیفہ طلق سلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص مرگیا زمانے فطرت میں وہ کہے گاروز قیامت اے اللہ تعالیٰ نہیں آیا میری طرف کوئی رسول اور نہ کوئی میری طرف کوئی کتاب

م.ولو انا اهلکنا بم بعذاب من قبله لقالو اربنا لو لاارسلت الینا رسولاً قنبغ آیا تک من قبل ان نذل و نخری (طه:۱۳۳)

تخ یج فرمایا سیدی علامه ابن حاتم رحمة الله تعالی نے فرمایا کہیگا و پیخض جومر گیا ایام فطرت میں اے الله تعالی ندمیری طرف کوئی رسول آیاور نہ کوئی کتاب آئی اور پڑھاائی آیت کریمہ کو

۵ و ما کان ربک مهلک القری حتی یبعث فی امها رسولا یتلوعلیهم آیتنا و ماکنا مهلکی القری و اهلها غافلون سیدی علامه این الی حاتم رحمة القد تعالی نے تحت آیت گریم سیدالمفسرین سید نا ابن کیسی احکام شرعیہ سے جابل ہیں جس کی انتہا ہی کوئی نبیں عورتیں تو عورتیں رہی مردوں کو کتنے احکام شری آتے ہیں اور کتنے سیکھتے ہیں۔ جب ایسے زمانے میں بیحالت ہے تو پھراس زمانہ جاہلیت کا کیا ٹھ کا ناجس میں ہزاروں مردوں میں کسی ایک کو بھی احکام شرعیہ سے واقفیت نہ تھی جب مردوں کی بیدحالت تھی تو پھر عورتوں کی حالت کیا ہوگی یہاں تک کہ جب سراللہ الاعظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام جلوہ افروز ہوئے تو کفار مکہ نے کہا

ماسمعنا بهذا آباننا الاولين ترجمه بياتهم في التي آبات بحي نيس نا

أگروہ لوگ کچھا حکام شرعی جانتے ہوتے تو ایسے کلمے کیوں کہتے تو ثابت ہوگیا کہ والدین کریمین طبیبن طاہرین رضی الله عنبمااہل فترت ہیں اور ان حصرات کو دعوت نہیں پینچی اس قول کوسیدی علامہ ابن جوزی رحمة الله تعالى في الي كتاب مراة الزمان مين اس طرح رِنقل فرمايا خلاصه يد ب كه علماء كرام رحمة الله تعالى نے فرمایا ہے کہ جب والدین کریمین طبیبن طاہرین رضی اللہ عنہا کو عوت ہی نہیں کینچی تو ان کا کیا گناہ ہے ای طرف گئے ہیں سیدی امام اجل ابوعبداللہ حجہ بن خلف معروف بابی شرح مسلم شریف میں فرمایا ہے امام اجل شخ الاسلام شرف الدين رحمة الله تعالى نے كه والدين كريمين طبيين طاہرين رضى الله عنهما كا پردو نورانی زمانہ فطرت میں ہوا ہے اورقبل بعثت عذاب نہیں ہے اور سیدی شیخ الاسلام علامہ عزیز الدین رحمة الله عليه نے "امالی" میں اس سے بھی زیادہ تصریح فرمائی ہے وہ فرماتے ہے جو بخص درمیان دو پنج برول کے ہووہ اہل فطرت سے ہے مگر ذریت پیغیرسابق کی کہ وہ مخاطب ہے پیغیرسابق کی شریعت کے ساتھ مگر معدوم اور مم ہوجائے شریعت پیغیرسالق کی لیل اس صورت میں سب کے سب ابل فطرت سے ہوجائیں گےاس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ والدین کر میمین طبین طاہرین رضی اللہ عنها بلاشک اہل فطرت سے ہیں اورسیدی عیسی علیدالسلام کی ندذ ریت میں اور نہ ہی ان کی قم سے میں اگر چہ بدحفرات سیدی ابراجیم علیہ السلام كى ذريت مباركه ميس سے ميں ليكن درميان سيدى ابراجيم عليه السلام اور سيد الرسل سر الله الاعظم عليه افضل الصلاة والسلام كے درميان تين ہزار سال ہے زائد كى مدت كے اندران كى شريعت مطبره كوان حضرات تک کون پہنچائے بلکہ کوئی ایسا بھی نہیں تھا جوشریعت ابرا بھی کو پڑھنے والا ہوجہ جائیکہ سکھلانے والاتو ثابت ہوگیا کہ بدحضرات اہل فطرت میں سے میں اورقبل بعثت عذا بنہیں ہے لہذاان

واحد نص قطعی کی معارض نہیں اہل فترت کے ساتھ اس کا سبب میرامولی تعالی اوراس کے مجبوب اعلی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے ہیں۔ تیسرا جواب ہیہ کہ ہوسکتا ہے تعذیب ان بعض احادیث بشریفہ میں مقصود ہوا یہ صفح میں بہتر جانے ہیں۔ تیسرا جواب ہیہ کہ ہوسکتا ہے تعذیب ان بعض احادیث بشریفہ میں مقصود ہوا یہ حض پر جس نے احکام شرعیہ میں تغیر و تبدل کیا ہواور تو حید کو قبول نہ کیا ہو بلکہ شرک کو اختیار کیا ہواور اپنے لئے خود شریعت باطلہ گڑھ کی ہو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کردیا ہو شل عمر بن اٹحی کی طرت کہ اس نے بنوں کی پوجا کورواج دیا اور سائبہ اور بیچ ہاور ستاروں کی پوجا کورائح کیا اور صاحب نجن و شل آل اس فقت میں داخل ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے نہ اپنی طرف ہے کسی شریعت باطلہ کا ایجاد کیا بلکہ ان تمامی امور سے بلک خالی الذہ بن جیسا کہ واللہ بین کر میمین رضی اللہ تعالی عنہما خلاصت فی ہذا المقام من الکام ہیہ کہ جائل خالی الذہ بن جیس اور نہا کہ وہ المیام میں اللہ تا کہ اور ایمان لا کر شرک کرتے رہے وہ معذب ہیں اور بہی قول موافق ہے مذہب میں مہذب سیدی امام البمام رضی التہ عنہ کے جیسا کہ تصریح کی ہے اس کی علامہ سعد اللہ بن تعتاد انی رحمت اللہ علیہ نے تابوئی حاشیہ تو ضبح اصول فقہ حفیہ ہیں۔

فرمایا جو خص شاہق الجبل ہواوراس کودعوت نہ پہنچے تو وہ ایمان لانے پر مکلّف نہیں ہے محض اپنی مقل ہے بیباں تک کہ نہ وہ موصوف ہے ایمان کے ساتھ نہ کفر کے ساتھ اور نہ ہی کفر کا معتقد ہے ایسا شخص اہل دوزخ نہیں ہے اگر ایمان لایا تو اس کا ایمان میں ہوگااورا گر کفر کے ساتھ متصف ہو گیا تو وہ اہل دوزخ ہے ممگا

لیکن مذہب ائندشافعیدر حمت القد تعالی میں قبل دموت مطلقا تعذیب نہیں ہے آگر چدسادر ہوا ہوا سے گفر وشرک اور عبادت اصنام پس معلوم ہوگیا مماذ کرے کہ ہر گز ہر بنا برعدم بلوغ دموت اور بنا برعدم صدور گفرو شرک ان حضرات مطہرہ سے جب معذب ہونے کا انتفاء ہوگیا تو نا جی ہونا یقینا ثابت ہوگیا و لسلسه تعالمی ور سوله الا علی الحمد علی کِل حال فی یو م المقال

طریقه ثانیاگروه اول کایہ ہے کہ حضور نور پرنورصاحب لولاک سراللہ الاعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سریم مین طاہرین رضی اللہ عنہما تو حید پرست اور وین ایرانیمی پر تھے اس بات میں کوئی شک وشبہیں ہے اور دین حنیف جو کہ دین ابراہیم علیہ السلام کا تھا اس دین ابرہیمی پر تھے یہ حضرات مطہرہ رضی اللہ عنہما اورایک عباس وقاوه رضی الشعنیم نظی فرمایا ان بردو حضرات نے کہ اللہ تعالی نے بلاک نہ کیا اللہ علمہ کو جب تک نہیں جلوه گرفر مایا تھا ہے محبوب علی اللہ علیہ وعلم کو پس جب اللہ کا معظمہ نے معاذ اللہ تکند یہ کی اور ظلم کیا تو اس کے سبب سے بلاک ہوئے اور لفظ کم آیت مذکوره میں مقسر ہے تفر سے پس نفی کرتی ہوئے اور لفظ کم کیا تو اس کے سبب سے بلاک ہوئے اور لفظ کم آیت مذکوره میں مقسر ہے تفر سے پس نفی کرتی ہوئے میار کے فیا تبعوه وانتو العلکم ترحمون ان تقولو اانما انزل الکتاب علی مبار کے فیا تبعوه وانتو العلکم ترحمون ان تقولو اانما انزل الکتاب علی طانفیتن من قبلنا و ان کناعن در استہم لمغافلین (الانوم ۱۵۲۱۵) کے وما اہلکنا من قریة الا لها منتذر ون ذکری و ما کنا ظلمین اور سیدی علام عبد بن حمید اور ابن ابی حاتم اور ابن منذر رحمة الشقال نے تحت آیت کریم نقل فر ملا ہے سیدی امام اجل قاده رضی الشعنہ سے کہ اللہ تعالی نے برگز بلاک نہیں کیا کی ستی کو مگر بعد جت بینے کتا تحمل صالحا غیر مندی کردی کنا لمعمل اولم نعمر لم ما یتذکر فیه من منا تذکرہ و جاکم نذیر المذی کرنا لمعمل اولم نعمر لم ما یتذکر فیه من منا تذکرہ و جاکم نذیر

بل بعث عذاب نہیں اس کے ولایل مبارکدا حادیث منورہ سے

حدیث اولی کی تخ نئی فرمائی ہے سیدی امام اجل احدین حنبل اور اسحاق بن را بویہ نے اپنی مسندوں میں اور سیدی علامہ بیبیق ہے حدیث ثانیہ کی تخ بی فرمائی ہے سیدی امام اجل احمد اور اسحاق بن را بویہ نے یہ اپنی اپنی مسندوں میں اور ابنی مردویہ نے اپنی تغییر میں اور بیبیقی نے کتاب الاعتقاد میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ثالثہ کی تخ بی فرمائی ہے ہزار نے اپنی مسند میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، سے حدیث را ابعد کی تخ بی فرمائی ہے ہزار اور ابو یعلی ہر دونوں نے اپنی مسندوں میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ، سے حدیث مالعہ کی تخ بی فرمائی ہے سیدی عبد الرزاق اور ابن جریراور ابن ابی حاتم اور ابن منذر نے سید نا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سادسی کی تخ بی فرمائی ہے سیدی کو جرائی اور ابن جریراور ابن ابی حاتم اور ابن منذر نے سید نا البو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سابعہ کی تخ بی فرمائی ہے طبر انی اور ابوقیم نے سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے اور جانیا جا ہے کہ اتفاق کیا ہے انٹہ شافعیہ طبقہ فقیا ، اور ائنہ اشاعرہ ملائے علم کلام واصول فقد آس بات پر جوم گیا تبل بلوغ دعوت وہ نا تی ہے دوز نے ہاور داخل ہوگا جنت میں اور ابنی قول کی تھ بی کی ہور گیا تبل بلوغ دعوت وہ نا تی ہے دوز نے ساور داخل ہوگا جنت میں اور ابنی قول کی تھ بی کی ہور گیا تبل بلوغ دعوت وہ نا تی ہور قبل ہوگا جنت میں اور ابنی قول کی تھ بی کی ہور سیدی

طا کفہ جیسے سیدی زیدوعمر بن نفیل وورقہ بن نوفل وقیس بن شاعدہ وغیرہ ای طرف گیا ہے ایک گروہ علماء شات جمہم اللہ تعالیٰ کاای گروہ سے سیدی امام اجل فحر اللہ بین رازی رحمته اللہ تعالیٰ بھی بیں۔انہوں نے تفسیر کبیر میں فرمایا ہے کہ جیع آباء کرام حضرات سیدالکل فی الکل کل شئے بوالکل سراللہ الاعظم سلی اللہ علیہ وسلم کے تاسیدی آدم علیہ السلام شرک سے بالکل منزہ اور تو حید پرست شے اس قول کے دلائل ملاحظہ ہوں۔

والدین کر پمین طاہرین رضی اللہ عنہمااہل تو حید سے تھے اس کے دلائل مبار کہ دلیل اول:۔

مولى تعالى جلى مجده كاقول مبارك المسذى يسراك حيس تستوم وتستسلبسلك فسى الساجدين (الشعراء: ٢١٩)

ترجمہاے محبوب آپ کوملا خطے فرما تا ہے جب آپ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تنجد کی نماز میں یا غیر میں جلوہ گری فرماتے میں اور اللہ تعالی ملا حظہ فرما تا ہے اے محبوب آپ کے انتقال مبارک کو پشت پیشت ساجدین میں

اس آین کریمہ کی تفییر میں انمددین نے فرمایا ہے کہ حضور نور پرنورسر اللہ الاعظم کا نورشریف منتقل ہوتا جلا آیا ہے ساجد درساجد ہے

سیدی امام رازی رضی اللہ عند نے فر مایا بنابرای نقدیر کرتھیر کی گئی ہے آیت کریمہ کی دلالت ہوگی اس بات پر کہ جمع آباء کرام رضی اللہ عنہم سلمان تھاورای تغییر کے ماتحت یہ بھی ثابت ہوگیا کہ سیدی ابراہیم علیہ اسلام کے والد ماجد کا فرول میں سے نہ تھے۔

سیدی ابراہیم علیہ اسلام کے والد ماجد سیدی حضرت سیدی حضرت تارخ رضی اللہ عنہ تھے نہ کہ آزر اور آزرجس کا کفر فاہت ہے یہ حضرت ابرائیم کے والد ماجد نہ تھے۔ بلکہ سیدی خلیل اللہ علیہ السلام کے پیچا تھے اور محاورہ عرب شریف میں لفظ اب کا اطلاق کرنا چھا پر بہت شائع ہے اگر چہ مجازی ہی اس آیت کر کھی کی اور بھی تفییریں کی گئی میں ان میں بھی روایات وار دہوئی میں اور جب سب وجوہ مضرہ میں روایات آئی میں اور جمیع وجوہ مضرہ میں منافات بھی کوئی نہیں تو واجب ہوگیا کہ سیدی ابراہیم علیہ السلام کے والد

ماجد بت پرستوں میں ہے نہیں تھے بلکہ وہ تو حید پرست اور مسلمان تھے۔ دئیل ٹایڈ۔ یہ کئے کہ فرمایا ہم الاعظم نائب اکبرمختار کل صلی اللہ علیہ وَ تلم نے لئے ازل انتقال مین اصلاب السطاھرین المی ار حام الطاھرات ( دلا نل المنبو ة لا بی نعیم ۱: ۵۷)

ترجمہ: ہمیشہ میں انقال فرما تار ہاار صلیبائے پاک مردان سے طرف ارحام مبارکہ پرعورتوں کی اور مولی تعالی جل جلالہ فرما تا ہے انسما المسشر کون منجس (التوبہ: ۲۷)

مشرک بلید میں تو ثابت ہوگیا قرآن کریم اور حدیث شریف ہے کہ آباء کرام رضی الله عنبم ہے ایک بھی مشرک نبیس تھا بلکہ سب کے سب مسلمان تھے آئی کلام سیدی الا ہام فخر الدین الرازی رحمته الله تعالی اور سیدی الا ہام فخر الدین الرازی رحمته الله تعالیٰ کی شان جلالت ہے کوئی مسلمان ناواقف نبیس وہ اپنے زمانے میں اہل سنت کے امام اور بدندا ہب کار دفر مانے والے اور مذہب اشاعرہ کے ناصر اور چھٹی بھری کے راس پر جلوہ گری فرمائی اور دین کی تجدید فرمائی اس امام عالی مقام کی کلام کی مثل تصریح کی ہے سیدی امام ماور دی صاحب حاوی کیر جو کہ انجمہ شافعیہ میں سے میں ماور دی صاحب حاوی کیر جو کہ انجمہ شافعیہ میں سے میں

سیدی امام اجل جلال الدین سیوطی رحمته اللہ تعالیٰ نے بعد نقل کرنے کلام منورسیدی امام اجل فخر الدین رازی رخمته الله تعالیٰ کے بعد فر مایا میرے پاس اس مسلک کی تقویت کیلئے تین طریقے ہیں ان تیوں میں ہے دوشامل ہیں دونوں والدین کریمین طبین طاہرین رضی اللہ عنہما کوا در تیسر اطریقہ خاص ہے سید تنا آمنہ خاتون جنت رضی اللہ عنہما کے ساتھ ۔

امام اجل سیدی جلال الدین سیوطی رحمته الله تعالی کا کلام مبارک تین طریقوں سے

( بخارى باب صفة النبي عليه )

اور انہیں احادیث محجید میں سے حدیث ابوقعیم ہے جس کو اخراج کیا ابوقعیم نے دلایل النبوة میں ازطریقه

سیخین سیدنا ابن عباس رضی الله عنها سے که فرمایا سیدنا وابن عباس رضی الله عند نے که سیدئی نو ت علیہ السلام کے زمانی منورہ کے بعد سے زمین خدا کے سات نیک بندوں سے ضائی نہیں رہی اللہ تعالی انہیں کے سبب سے زمین والول سے آفتول کو دور فرما تار بااور بیصد یہ بھی حکما مرفو ت ہے اور نیز تخ تن آبیا ہے جندگا سبب سے زمین والول سے آفتول کو دور فرما تار بااور بیصد یہ بھی حکما مرفو ت ہے اور اسی جن کو جاتے اہل نے کہ ہمیشہ زمین پرسات شخص یا زیادہ موجودر ہے مسلمانوں سے اگروہ نہ ہوت تو بلاک ہوجاتے اہل زمین اور زمین وغیرہ اور اسی کی مثل تخ سی کیا ہے ارز تی نے تاریخ کمہ میں زبیر بن مجمد سے اور اسی میں اصافہ میں جن کو ذکر فرمایا سیدی امام اجل سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ نے مسالک احتفام مقدمہ بنا نہ ہے ولایا میں

#### لمريقه ثاني

طریقة ثانیه بیر بخر مایاسیدی امام اجل فخرالدین رازی رحمته اللدتعالی نے که تیجے تمامی آباد اجداد توحید يرت اورمسلمان اكثر كااسلام ثابت باكثر احاديث مباركه يكن اسلام ان آباواجداد كاجوكه سيدى آدم عليه السلام اورسيدى نوح عليه السلام كزمان كدرميان تصفام باحاديث منوره يجن كى تخ تج کی ہے بزارنے اپنی مندمیں اورا ہن جریج اورا بن منذراورا بن ابی حاتم نے اپنی اپنی آفسے ول میں اورحاكم مين سيدنا بن عباس رضى الله عنها عقت آيت كريمه كان المناس امسة واحدة فبعث المله المنبيين كأتسريس فرمايا سيدنا ابن عباس رضى التدعنها في درميان سيدي آدم علیه السلام اورسیدی نوح علیه السلام کے دس قرن میں بیسب کے سب شریعة حقد پر تھے ایس اختلاف کیا انہوں نے ایک دوسرے ہے تو جیجااللہ تعالی نے پنجمروں کواور نیز تخ تے کیا ہے ابن الی حاتم نے سیدنا حضرت قناده رضى الله عند ع تحت آيت فذكوره فرمايا انبول في كدف كركيا كيا ب كدسيدى آوم عليه السلام اورسیدی نوح علیه السلام کے درمیان وس ق ن تضاور وہ سب کے سب طریقے بدایت اور شریعت پر تھے لیں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو بھیجااللہ تعالی نے سیدی نوح علیہ السلام کوان کی طرف اور تصیدی نوح علیه السلام اول پیغیر جوجلوه گربوئ ابل زمین کی طرف (المتدرك ۸۳۰۱) اور نیز تخ تنج کی ہے ابن سعد نے اپنے طبقات میں سید نا بن عباس رمنی الله عنمائے فرمایا انہوں نے جو آباء واجداد درمیان سیدنا آدم علیه السلام اورنوح علیه السلام کے تھے سب کے سب اسلام پر تھے ای طرح وارد ہوئی احادیث مبارکہ کیر ہ اور قرآن کریم خودات کا شاہدے کہ سیدنا نوٹ مدیدا کی مے ویش کی بارگا سیدنا ابن عباس رمنی امد عنه فرمایا سیدنا ابن عباس رمنی الله عنبمانے که فرمایا سر الاعظم کل شئے جوالکل صلی الله علیہ وسلم نے کہ الله علیہ وسلم نے کہ الله میں الله علیہ وسلم نے کہ الله میں الله علیہ وسلم نے کہ الله میں الله علیہ السلام کی اول دسے میں اسلم کی اول دسے میں اسلام کی اول دست میں بیان میں اسلام کی اول دست الله میں الله میں الله میں الله میں الله عبال علیہ السلام کی اول دست الله میں الله میں الله عبال علیہ الله میں الله میں الله عبالله میں الله عبالله میں الله عبالله میں الله عبالله عبالله میں الله عبالله الله میں الله عبالله عبالله عبالله عبالله عبالله میں الله عبالله عبا

مقدمہ تانیہ یہ کے تحقیق احادیث محجے ہے تابت ہے کہ خالی نہیں رہاسیدی آدم ملیہ الناام اور سیدی نو ت علیہ السلام کے زبانے منورہ سے لئے کرکے نیک بندوں اور عابدوں سے جوالتہ تعالی کی بندگی کرتے رہ اور انہیں کے عب سے التہ تعالی آفات و بلیات کو اہل زمین سے دور فرما تاربا اور ای طرح پر پر کاربید عالم مروح کل زمین و آسان ضلی اللہ عالیہ و بلم کے زمانہ منورہ کے بعد بھی التہ تعالی کے نیک بند موجود رہیں گے تا قیام قیامت جو کہ عبادت اور بندے نہ بول تو بلاک ہوجائے زمین اور اہل زمین لیکن میانیس کی برکت ہے ہے

اب ان دونو ال مقدمول کو طایا جائے تو متیجہ سے برآ مد بوگا کہ قطعا حضور نو ریز نورسر کار عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباوا جداد میں کوئی مشرک نہیں تھا کیونکہ ثابت ہو چکا ہے کہ برایک ان میں ہے بہترین و فی اللہ اورائل زمانہ شخصاب اگر بہترین زمانہ برزمانہ بلکہ زمانہ فتر سی بھی آبا وَاجداد بول تو نبوالہ بنی اگر بہترین زمانہ آباوا جداد شرک پر ہو تگ تو لازم آبیل گے دواسخالے یا یہ کہ مشرک بہتر ہوسلم ہے اور یہ کال ہے نص قطعی ہے یہ کہ غیر آباوا جداد کا بہتر ہوگا آباوا جداد ہے یہ بھی مشرک بہتر ہوسلم ہے اور یہ کال ہے نص قطعی ہے یہ کہ غیر آباوا جداد کا بہتر ہوگا آباوا جداد ہے یہ بھی باطل ہے کیونکہ اس سے احاد یہ سیحے کی مخالفت لازم آتی ہے تو قطعا ثابت ہوگیا کہ آباوا جداد میں کوئی مشرک نہیں تھا بلکہ برایک اپنے اپنے زمانے میں بہترین زمانہ رہ بی جملہ احاد بیٹ منور ہے جملی تخ بئی کی عبد الرزاق رحمتہ اللہ تمالی نے اپنے مصنف میں از معمر از بن جربی آز بن صیت انہوں نے فرمایا کہ فرمایا مالہ الولایت سید نا حضرے علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے کہ بمیشے زمین پر ہے سات شخص یا گیارہ آدمی مسلمانوں ہو اگر وہ نہ ہوتے تو بلاک ہوجاتی زمین اور بلاک ہوجاتے اہل زمین اور اسا و فرمایک میں حدیث مرفوع کے بوگی اس کی تھیج بیں بشر ظخین اور اس مثل قیاس نمین کیاجا سکتالہذ ایہ حدیث کی میں حدیث مرفوع کے بوگی اور نیز تخ تن کی این منذر نے اپنی تغییر میں عبدالرزاق سے بایں سند نہ کوراور نیز تخ تن کی کی ای حدیث کی این منذر نے اپنی تغییر میں عبدالرزاق سے بایں سند نہ کوراور نیز تخ تن کی کیا ہو سید نا امام اجمد بن ضبل رضی اللہ تعالی عذنے زید اور خلال کرامات اولیا ، کرام میں بہتر تھے بشر ط

سیدی ابراہیم علیہ السلام کے والدسیدی تارخ رضی اللہ عنہ تھے نہ کہ آزر اوراختلاف کیامفسرین کرام نے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد ہیں یانہ بعض علاء کرام شے یا آزریایوں کہ تارخ کانام بھی آزر تھا جو کہ سیدا براہیم علیہ السلام کے والد ماجد ہیں یانہ بعض علاء کرام حصم اللہ تعالی اس پر ہیں کہ آزرتارخ کے بھائی ہیں اور سیدا براہیم علیہ السلام کے بچاہیں پس تقدیراس کے کہ آزرتارخ کانام ہے جو سیدی ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں توان کا استخنا کرنا سلیدنب شریف کے کہ آزرتارخ کانام ہے جو سیدی ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں توان کا استخناء سلیدنب شریف سے ضرور ہوگا او پر تقدیر کہ آذر بھائی تارخ کے ہیں تواس صورت میں تارخ کا استخناء سلیدنب شریف سے نفر مایا جائے گا اور سیدی امام اجل فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی فرمایا ہے کہ آزر پچاہیں نہ باپ اور سیدی امام اجل فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہیں قول مروی ہے سلف کی ایک جماعت سے سیدی امام اجل جلال الدین الیوطی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہیں قول مروی ہے سلف کی ایک جماعت سے سیدی امام اجل جلال الدین ابی حاتم اور این منذر نے امام بجابد سے ساتھ چند طرق کے بعض ان میں سے سے جھی ہیں تغییر ابن حاتم (۱۳۵۶)

اورروایت کیا ہے ابن منذر نے ابن جر تج بسند سی اور ابن ابی حاتم نے سدی ہے بسند ضعیف کہ فرمایا ان حضرات تمامیوں نے یعنی سیدنا ابن عباس و مجاہدوا بن جر تج وسدی رضی اللہ عنجمانے کہ آزر برآیا ہے نہ کہ والد بلکہ حضور کے والد ماجد کا نام تارخ ہے نہ آزراور جو قر آن کریم میں لفظ اب کا اطلاق آزر پرآیا ہے اس کی توجیہ فرمائی گئی ہے کا ورہ عرب شریف میں لفظ اب کا اطلاق کرنا بچا پر بہت شائع ہے اگر چہ مجازا ہی سہی قر آن کریم میں اللہ تعالی نے بطریق حکایت فر زندان یعقوب علیه السلام ہے فرمایا عرض کیا صاجز اودل نے اپنے والد بزرگوارے قبالے وانعید المہ کو السه ابنانک ابر ابدیم والسه ابنانک ابر ابدیم والسماعیل واسماعیل واسم و اسماعیل واسماعیل و واسماعیل واسماعیل و واسمان و واسماعیل و واسماعیل و واسماعیل و واسماعیل و واسماعیل و واسمان و واسماعیل و واسماعیل و واسماعیل و واسماعیل و واسماعیل و واسمان و واسماعیل و واسماعیل و واسماعیل و واسماعیل و واسماعیل و واسمان و واسماعیل و واسماعیل و واسماعیل و واسماعیل و واسماعیل و واسمان و واسماعیل و واسماعیل و واسماعیل و واسماعیل و واسماعیل و واسمان

اس آیت میں اطلاق کیا گیا ہے لفظ اب کا سید ناا ماعیل علیہ السلام پر جو کہ سیدی یعقوب علیہ السلام کے چیا جان میں اور جدامجد سید ناابراہیم علیہ السلام پر بھی اطلاق لفظ اب کا اطلاق کیا گیا ہے اور سیدی امام اجل سیوطی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ میں کلام کوخوب بسط کے ساتھ بیان فر مایا ہے اور اس رسالہ میں اس پراکتفا کیاجا تا ہے

سیدی شخ المشاخ این جحر کی رحمته الله تعالی نے شرح ہمزید مبار کدمیں ای قول کور جیح دی غایت ترجی یہاں تک فرمایا کہ اہل دو کتاب یعنی تو را ۃ وانجیل یا تو را ۃ وفرقان اجماع رکھتے میں ماس پر کہ آن ، بیچا تھا نہ والد بری تعالی میں رب اغفولی ولو الدی ولمن دخل بیتی مو منا (نوح: ۲۵) پی معلوم ہوتا ہے جمع آ تار مذکورہ سے اسلام ان آباداجداد کا جوسید نا آوم اور سید نا نوح علیجا اسلام کے درمیان تھاب رہائی کے بعد کا معاملہ وہ بھی ملاجظہ ہو۔

سام بن نوح عليه السلام مومن تصاس برقر آن كريم شابد إوراجماع امت شابد يكونكه سام في نجات پائی اپنے والد بزرگوارنوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اورنجات نہیں پائی اس کشتی منور ہمیں مگر مومین نے بلکہ ایک روایت میں ان کے بنی ہونے کا بھی ذکر آیا ہے تخ یا کیا ہے اس کو ابن سعد نے درطبقات خوداورز بير بن بكار في درموقفيات اورابن عساكر في درتاريخ خوداز كلبي باتى رب ارفحقد بن سام ان کے ایمان کی تصریح بھی ایک روایت میں آ چکی ہے جوروایت ہے سید ناابن عباس رضی اللہ عنبما ے اوراس روایت کوابن عبدالحکم نے درتاریخ مضمر ذکر فر مایا ہے۔ اورای تاریخ مضمر میں مذکور ہے کہ پایا ار فحشد نے اپنے دادانو ح علیہ السلام کواور داداجان نے ان کے حق میں دعامجی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولا دمیں بادشاہت اور بنوت کور کھے اور باقی رہی حضرت ارفحشد کی ادلا وان کے ایمان کی تضریح بھی واقع ہاکی اثریس جس کوتخ نے فرمایا ہے ابن سعدنے درطبقات خود بطریق محمد بن سائیب از ابو سالح از ابن عباس رضی الله عنها فرمایا انہول نے جب سید نا نوح علیہ السلام کشتی مبارک سے زمین پر جلوہ فر ما ہوئے تو حضور کے ساتھا تی آ دمی تھے تو بیرب حضرات ایک جگہ جلوہ ٹر ہوئے اور ہرایک نے اپنااپنا گھز الگ بنایا اورنام رکھا گیاای جگه کا سوق الشمانین اور جب وه بژه هر گئے اور اُن پرسوق الشمانین ننگ ہوگیا تو منتقل ہوئے وہ وہال سے زبین بابل کی طرف اور وہال بھی انہوں نے مکانات وغیرہ بنائے پھر بڑھ گئے یبال تک کدان کی تعدادلا کھی ہوگئی اور بیسب کے سب اسلام پر متصیدی نوت علیہ السلام کے زمانہ منورہ سے لے کریبال تک کہ بادشاہ بناان پرنمرود بن کوش بن کنعان بن حام بن نوح علیه السلام اس نے پروعوت دی ان کوبت پرتی کی اوراطاعت کی انہوں نے اس کی اوربت پرست ہوگئے

(الطبقات انهم)

حاصل الاثرے معلوم ہوگیا مجموع آ ٹارمبار کہت کہ سیدی آ دم علیہ السلام کے زمانے منورہ سے لے کرتا نمرود سب کے سب آ باؤاجداد مسلمان تھے اور نمرود کے زمانہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کاظہور شریف ہوا اور آذر بھی ای زمانے میں تھاجس کے کفر پرقر آن کریم نے نص فرمائی ہے کب بن اوی اول محض ہیں جنہوں نے جمع کیا قریش کودن عروبہ میں کہ زمانہ جاہلیت میں عروبہ نام لیت جمعہ شریف کا اور خطبہ پڑھتے تھے اور پند وضحیت کرتے تھے کہ آخرالز مان بنی علیہ الصلاق والسلام جلوہ گری فرمایئن گے اور وہ میری نسل پاک سے طلوع فرمایئن گے اور نصحیت کرتے حضور نور پرنورسلی القد علیہ وسلم کی اتباع شریف کی

ای مضمون کوعلامہ ماوردی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے "اعلام النبوق" میں نقل فرمایا ہے اورای مضمون کی تخ تئے فرمائی ابولاییم نے بسندخود ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن بن عوف ہے اور زیادہ کیا اتنامضمون کہ درمیان وفات کعب بن لوی کے اور درمیان بعث مبار کہ حضور نور پر نورصا حب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فاصلہ ہے پانچ سو ماٹھ سال کا اور سیدی امام اجل جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے بعد نقل اس خبر کے مسالک الحفاء میں فرمایا کہ ثابت ہوا مجموع آثار اور احادیث مبار کہ ہے کہ جبیج آباؤا جداواز سیدی آدم علیہ السلام تا کعب بن لوی بلکہ ان کے صاحبز اور ے مراق بن کعب تک سب کے سب مسلمان مومن شخے اور ان جسیج کے ایمان کی تصریحات آپھیں مگر آزر کہ مختلف فیہ ہے کمام اسی طرح فرمایا شیخ الفقیما، سیدی علامہ شامی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے در سیرت خود باقی رہے مرہ بن کعب سے لے کرعبد مناف باشم ان چار حضرات میں متعلق سیدی امام اجل سیوطی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسالک الحفاء میں کہ میں نے ان چار حضرات میں کوئنق نہ یائی نہ فی کی نہ اثبات کی

اور جاننا چاہے کہ مراد عدم نقل سے صریح مراد ہے کہ صراحتد ان کے اسلام کی نقل نہ پائی ورنے ہیں تو آثار مسلک ثانی میں آنے والے ہیں جو دلالت کرتے ہیں اوپر اسلام جمیع ذریت سیدی اساعیل علیہ السلام کے ان میں ان چاروں کا اسلام بھی ثابت ہے اس وجہ سے سیدی امام اجل سیوطی رحمتہ القد علیہ نے ان آثار کودلیل بنایا ہے اوپر اسلام حضرت عبد المطلب کے

سيدى حضرت عبدالمطلب رضى الله عنه كے اسلام ميں تين اقوال

قول اول پیہے کہ حضرت عبد المطلب کو دعوت نہیں پینچی بلکہ وہ اہل فترت میں سے تصسیدی امام اجل سیوطی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے مسالک المحفاء میں فرمایا ہے یہی قول اشبہ ہے حضرت عبد المطلب کے بارے بسبب اس صدیث کے جو بخاری وغیرہ میں آئی ہے۔

قول دوم یہ ہے کہ تھے حضرت عبدالمطلب تو حید پرست اور ملت ابرا بیمی پرسیدی امام اجل الدین سیوطی

ماجداورتشمید کرتے ہیں عربی لوگ عم کولفظ اب سے بیہاں تک کدقر آن کریم میں بھی عربی محاور سے پر لفظ اب کا اطلاق عم پر آیا ہے اور اگر بالفرض اجماع نہ بھی ہواس بات پر کد آزر پچاہیں تب بھی تاویل مذکوکر نا واجب ہوگئ تا کدورمیان احادیث مبارکہ کے تطبیق ہوجائے جن خضرات نے ظاہر سے تمسک کیا ہے شک بیضاوی وغیرہ انہوں نے تسابل اور مسامحت سے کام لیا ہے

باقی رہااسلام ان اباءواجداد کا جوسیدی ابراجیم اورا ساعیل علیدالسلام کے بعد ہوئے ہیں ان کے اسلام کی دلیل دوطریق سے بیان کی گئی ہے۔ دلیل دوطریق سے بیان کی گئی ہے۔

#### طريقهاول

سے کہ احادیث تصحیین وغیر ہانے اتفاق کیا ہے اور نصوص علاء کرام رحمت القد تعالیٰ نے بھی اتفاق کیا ہے اور نصوص علاء کرام رحمت القد تعالیٰ نے بھی اتفاق کیا ہے اور نصوص علاء کرام رحمت القد تعالیٰ ہے عمر و بن کمی فرزاعی تلک نے بت پرست نہ کفر کی راہ پر تھا اول شخص جس نے دین ابرا جمیمی میں تغیر و تبدل کیا ہے وہ یہی نہ کور عمر و بن کمی فرزاعی تھا اور خود بت پرتی کی اور بت پرتی میں عرب اس کے تابع ہو گئے اس کی تصریح کی شہرستانی نے اپنی کتاب "المملل واکٹل "میں اور حافظ عما والدین اور ابن کیثر نے اپنی تاریخوں میں

تمامی عرب دین ابرا بیمی پر تھے وقت والی ہونے عمر و بن کمی نزاعی کے مکہ معظمہ کا کہ جس نے ولائیت بیت اللہ شریف کی حضور سیدالکل فی الکل مختار کل صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء اجداد سے لے لی اور ظاہر کیا گفر وشرک اور بت پرتی کو جاری کیا صلالات وغیرہ کو مشل بیچر ہوسائیہ وجام وغیرہ کو اور اسکی ولایت کی مدت بیت اللہ شریف پرتھی تین ہزار سال یہال تک کہ قصی بن کلاب کا وقت آیا جو جدا مجد میں پانچو بن سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت قصی بن کلاب نے جنگ کیا خزاعہ سے اور لی بیت اللہ شریف کی ولایت خزاعہ سے لیکن عرب نے رجوع نہ کیا بعد جانے ولایت خزاعہ کے بت پرتی وغیرہ سے کیونکہ وہ اتن مدت کثیرہ میں بت پرتی وغیرہ کو فی نفر دین سمجھ کیا تھاس کا بدلنا بہت دشوار ہوچکا تھا۔

پس ثابت ہوگیا کہ سیدی ابراہیم علیہ السلام سے کے کرتا عمر و بن لحی آباؤ واجد اوسب کے سب سومن تھے اور تھا عمر و بن لحی ندکور قریب زمانے کنانہ فزیمہ کے جوچود دھویں جدامجد ہیں سراللہ الاعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خطیب نے اپنی تاریخ میں نقل فرمایا سید ثابن عباس رضی اللہ عنبہا سے کہ فرمایا انہوں نے کہ عد نان و معد در پیعہ ومفر وفزیمہ اسد سب کے سب ملت ابراہیمی پر تھے اور سیلی نے در روض میں خود نقل فرمایا کہ

سے سراب فرمائے تو حضورا پی ناقہ مبارکہ پرسوار ہوئے اور آپ کی ناقہ مبارکہ کواٹھایا گیا تو آپ کی ناقہ مبارکہ کے سم شریف کے نیچ سے چشمہ پانی کا نکا تو آپ نے تکبیر فرمائی اور قافلہ والوں نے تکبیر کہی اور آپ نے اس چشمہ سے پانی نوش فرمایا اور قافلہ والوں نے بھی نوش فرمایا دیکھیں و بابی دیو بندی اولیا و کرام رحم الله تعالیٰ کی شان شریف جل جا ئیں جہنم میں پہنچ جا ئیں دشمن دین به کرامات مبارکہ آپ کے ایمان اکمل کی نشانی میں کیوں وہ بستی پاک ولی نہ ہوجس کی پشانی نورانی میں جلوہ گر ہومیر حضور نور پرنور صاحب کون ومکان مالک دو جہان عظیمی کا نور شریف۔

#### قول ثالث

یہ ہے کہ اللہ تعالی نے زندہ فر مایا سیدی حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ ، کو بعد بعثت مبار کہ کے اور وہ
ایمان کی دولت منورہ ہے مشرف ہوئے اور مسلمان ہوکر دنیا ہے بھر رخصت ہو گئے حکایت کیا ہے اس
قول ثالث کو ابن سید الناس نے اور سیدی امام اجل سیوطی رحمتہ اللہ تعالی نے فر مایا کہ بیقول ضعیف ترین
اقوال میں ہے ہے اور ان میں ہے ساقط تر ہے اس قول پر کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ بی کسی حدیث ضعیف
سے ضعیف وغیرہ میں وار دہوا ہے اور نہ ہے اس قول کا قائل آئمہ سئت رحمہم اللہ تعالی میں ہے کوئی بلکہ بیہ
قول مروی ہے بعض شیعہ ہے اس وجہ ہے اکثر ائمہ دین نے دو ہر اقوال پہلے دونوں کے اقتصار فر مایا ہے
اور قول ثالث ہے سکوت فر مایا ہے اس لئے کہ اقوال شیعہ کے معتر نہیں ہیں

طریقه ثانی مسلک ثانی پس آیات مبار که اوراحادیث منوره دلالت کرتی بین سیدنا ابراجیم واساعیل علیبا السلام کی ذریت شریفه کے اسلام شریف پراور جمله آیات شریفه جوان حضرات کی ذریت منوره کے سلام پرولالت کرتی بین وه بین لیکن اس رساله مین وجه اختصارتین آیات منوره کوفق کیاجا تا ہے۔ مرابع

پہلی آیت و اذقبال ابرا بیدم لا بیده و قو مه انتی بر ، مما تعبد و ن الا الذی فطرنی فا نه سیهدین و جعلها کلمة با قیة و عقبة. (الزنزن ۲۷:۲۹) ترجمہ:اے مجبوب عالی و عظیمه یادفرماؤ که جب فرمایا برا بیم علیه والسلام، نے اپنے چیااوراپی قوم سختی میں بری ہوں جس کی تم پوجا کرتے ہو مگروہ معبود برق جس نے مجھوکو پیدافر مایا ہے پس تحقیق وہ جلی مجھوکو بدافر مایا ہے پس تحقیق وہ جلی مجھوکو بدافر مایا ہے اور کردیا اللہ تعالی نے باتی رکھا کا مختر اعن ا

ال کی تخ یج کی ہے عبد بن حمید نے درتغییر خودسید ناابن عباس رضی الله عنبها ہے اور ابن جریراور ابن منذر

رحمته الله تعالی نے فرمایا ہے یہی قول ظاہر ہے ان آثارہ جومنقول ہیں امام مجاہداور سفیان عینے وغیر حما ہے اور سیدالکل صلی الله علیہ وسلم کا پنی ذات مبارکہ کو منسوب کرنا حضرت عبداالمطلب کی طرف کما قال النبی عظیمت النبی عظیمت النبی عظیمت النبی عظیمت النبی علیمت کمنسوب مالانکہ وارد ہو چکا ہے بسیارا حادیث مبارکہ میں نہی منسوب کرنے سے طرف آباء کفار کما ذکرہ الامام ایسوطی فی مسالک الحقاء

#### سيدى حضرت عبدالمطلب رضى الله عنه كى كرامات مباركه

حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ ہے خوراق عادت افعال کا صدور شریف بھی مشہور ہے ان میں ہے ا يك يد ب كدالله تعالى في الهام فرمايا حفرت سيدى عبد المطلب رضى الله تعالى عنه كوز مزم شريف ك كلود في كالورالله تعال هالت خواب مين زمزم شريف كي جگه مباركه كابھي البهام فرمايا جيسا كه قصه طويله مين ندكور باورنقل كيا باس قصدكوسيدى علامه شخ الفقهاشامي رحمته الله تعالى ني اين سيرت مين اورنقل فرمايا - اس قصه مبار كه كوسيدى شيخ مشا يخنا في الحديث والفقه والورع والاعتقاد سيدى سندى ذخرى ليوم وغدى عمدة الحفقين ملك العلماء شاه عبدالحق محقق محدث وبلوى عليه رحمته الباري نے مدارج الذوة جلد ثاني ميں جس كاخلاصه يه ب كه جرجم قبيله نے جب بيت الله شريف ميں شراور فساد محيايا تو وہاں سے ان كو كالا بنو بكر بن عبدمناة ابن كنانه نے حرم شريف ہے قواس ہنگاہے ميں دفن كر ديا گيا۔ اموال بيت الته شريف كو زمزم شریف میں اور ای طرح کئی سال گزر گئے اور جگدز مزم شریف کی لاپنة گئی تو جب زماندسیدی عید المطلب رضى الله عنه، كا آياتو قريش في حضور كور باريس رجوع كياتا كه عبدالمطلب رضي الله تعالى عنه ے سوال کریں مکان زمزم شریف کے بارے آپ نے اس کے بارے میں مارگاہ البیہ میں سوال کیا تو الله تعالی نے حالت خواب میں مکان زمزم شریف ظاہر فرمادیا اور علامات بھی تبدا دی گئی تھیں تو آپ نے قریش کوخروی تو آپ کے فرمانے کے مطابق جہال حضور نے فرمایا تو وہاں سے کھودا گیا تو آب زمزم شريف نكل آيا اور دوسرا واقعه مباركه جس كوسيدي علامه محقق حفيه شخ الفقباء امام اجل شامي رحمة الله تعالى نے اپنی سیرت میں نقل فرمایا ہے جس کاما حاصل یہ ہے ایک فعیشام کے جنگل میں ای گروہ کونہایت زور کی پیاس مگی قریب تھا کہ وہ قافلہ ہلاک ہوجائے اورای قافلہ میں سیدی حضرت عبدالمطلب بھی جلوہ گر تھے تو قافلہ والول کو جب بلاک ہونے کا يقين ہو گيا تو سبنے رجوع در بار على عبد المطلب ميں كيا جب آب كدرباريس رجوع كياتو آپ حرم شريف يس جلوه گر بوئ مع قافل كك شايدالله تعالى بم سبكوياني

علیہ السلام کے اور سیدی امام اجل سیوطی رحمت اللہ تعالی نے فر مایا اے مخاطب اس قول دیکھو سفیان بن عینیہ رضی اللہ عنہ، کہ وہ اکا برائمہ کمجھدیں میں سے بیں اور امام اجل شافعی رحمت اللہ تعالیٰ کے مثانے کرام رحمت اللہ میں سے بیں ۔

آیت ثالثه واجعلنامسلمین لک ومن زربیتاامته مسلمة لک

اے اللہ تعالیٰ کرہم دونوں کواپنا فرمان برداراور کرتو ہم میں ہے ایک اُمت کواپنے لئے فرمان بردار تخ ت<sup>یج</sup> کیا ہے ابن الی حاتم اور ابن جریر نے تحت اس آیت کریمہ حضرت سدی رضی اللہ عنہ کہ فر مایا نہوں نے کہاں آیت کر بمہ میں ذریت ہے مرادعر ب ہیں اور پوشیدہ نہیں کرعر ب اولاد ہیں سیدی اساعیل عليه السلام كى تما مى فرزندان ابرا بيم عليه السلام كى اولا دعرب نبيل بين پس اثر بھى نيز موئد قول سفيانى كا موااورسیدی امام اجل سیوطی رحمت الله علیہ نے مسالک المحنفار میں فرمایا ہے کہ حاصل جمع آیات مبارک اور آثارِ نفه كابيب كه حضور نور يرنور صاحب لولاك علية كآباؤا جدادنور صاحب لولاك علية كزماً منورہ تک کوئی ایک بھی مشرک نہیں تھا ای طرح فر مایا سیدی علامہ شامی رحمته اللہ تعالی نے اپنی سیرت منوره ميں پس ثابت ہوگئی سچائی قول انحقق المدقق ویڈ تعالی الرسولہ الاعلی الحمد کیکن وجہ ثالثذاز وجوہ ثالثہ جو كه خاص ہے سيد تناجنت خاتون آمند رضي الله عنها كے ساتھ وہ بيہ كه وہ أثر بكه وار دو بوا ہے والدہ شریفه مطهره طیبیدرضی الله عنهما کے بارے خاص کر جس اثر کی تخریخ کی ابونعیم نے ولائل النبوۃ الزہری عن ام سلمه بنت ابی رہم عن امہاجس کا خلاصہ یہ کہ فرمایا امسلمہ بنت ابی رہم کی والدہ نے کہ میں اس مرض شریف میں جس مرض شریف میں سید تنا حضرت آمند طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہما کے سرمبارک کے پاس جلوہ افروز تحاور حضورصا حب لولاك عليه كاعمرشريف يانج سال تهي توسيدتنا آمنه طابره زابده نے نگڑ ينوراني حضورنور پرنور ما لک زمین وآسمان علیہ پرڈالی اور سابیات مبارکہ زبان مبارک ہے فرمائے اشعار مبارک

بارك الله فيك من غلام يا بن الذي من حومة الحمام بخابعون الملك المنعام فودى غداة الضرب بالسهام بماية من الملك الموام النصح ما ابصرت في المنام فانت معبوث الى الانام من عندذى الجلال والاكرام

نے امام مجاہدرضی اللہ عنہ، سے تحت تغییر قول باری تعالی جمعلہا کلمتہ باقیعہ فی عقبہ فر مایا ان حضرات نے کہ تھالا الدالا اللہ باقی سیدابراہیم علیہ السلام کے عقب بیں اور نیز تخ تج کی ہے عبد بن جمید اور عبد الرزاق نے درتفییر خود حضرت قادہ رضی اللہ عنہ سے کہ مراداس کلمہ سے اخلاص وقو حید ہے اور بمیشہ باقی ربا کلمہ تو حید بن ربیت ابراہیم علیہ السلام بیں اس طرح مروی ہے ابن جرت رضی اللہ عنہ، سے بھی اور نیز تخ تئ کی عبد بن حمید نے امام زہری رضی اللہ عنہ، سے آیت مذکورہ کوتفییر مبارک بیس کہ لفظ عقب سے مرادسیدی ابراہیم علیہ السلام کی وریت مبارکہ ہے جا ہے مذکر بھوں چا ہے اناث اور ابواشیخ نے تغییر کرتے ہوئے حضرت زید بن علی رضی اللہ عنہا نے قل فرمایا ہے کہ حضور توریز نورصا حب لولاک علیہ اور حضور کی آل پاک سب داخل ہیں۔

آیت تانیقال الشقال فی کلامه القدیم و اذقال ابر اسیم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام (ابرا سیم: ۲۵)

ا محبوب پاک عظیم یا دفر مااس وقت منورکو جب کہا ابراجیم نے اے رب کردے اس مکه معظمہ کوامن والا اورد وررکھ مجھے کواور میری اولا دکوتیوں کی بوجائے

تخ ت کیا ہے ابن جریر نے درتقبر تحت ایں آیت کر یمہ سیدنا اما مجاہدرضی اللہ عنہ نے فرمایا انہوں نے کہ اللہ تعالی نے قبول فرمایا دعا ابرا جیم کوکہ اُن کی اولاد میں کسی نے بھی ابرا جیم کردہ نورانی کے بعد بت کی بوجا نہیں کی ، اور اللہ تعالی نے اس شہرشریف کو بھی ذوام من بنادیا اور ابن ابی حاتم نے سیدنا سفیان بن عینیہ رضی اللہ عنہ ہے تخ ت کی کہ فرمایا انہوں نے کہ ابرا جیم علیہ السلام کی اولا دمیں ہے کسی نے بھی بُت پر بتی نہیں کی اور شدہی بت کی بوجا کی اور سیدنا سفیان بن عینیہ رضی اللہ عنہ نے تلاوت فرمایا و اجسندی و نہی ان نعید الا صدفام کو تو حضور سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ داخل نہیں اس دعا میں اولا داسحاتی علیہ السلام فرمایا اس کے عدم وخول کا سب یہ ہے کہ ابرا جیم علیہ السلام فرمایا اس کے عدم وخول کا سب یہ ہے کہ ابرا جیم علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے خاص مکہ معظمہ والو کئے لئے اور عرض کیا۔

رب اجعل هذا الله آمنا ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بتيك المحرم

اورظا ہر ہے کہ سکونت نہیں مکہ معظمہ میں کسی ایک نے بھی فرز ندصلہ پیدا برا ہیم علیہ السلام ہے سواسید نااسا

ہے آئمہ دین نے حدیث احیاشریف کی بطریق ہشام بن عروہ انہوں نے اپنی والدہ ہے اوران کی والدہ نے سید ننا حضرت ام المومینن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنبما ہے لیکن سنداس حدیث شریف کی ضعیف ہے اور ابن جوزی نے اس حدیث مبارک کوخیر ہے موضوعات میں شار کیا ہے اور سیدی امام اجل جلال الدین سیوطی رحمتداللد تعالی نے فرمایا کے صواب سے کہ بیصدیث موضوع نہیں بلک صنعیف سے اور علامدات ن الصلاح وعلامه حافظ الدين عراقي اورسيدي يشخ المشايخ مشائخنا في الحديث علامه ابن حجر رهمهم القد تعالى نے اتمری فرمائی ہے کدابن جوزی نے مسامحت ہے کاملیا ہے کہ حکم کیا ہے وضع کا بعض احادیث مبارکہ يرحالانكدوه موضوع نبيس بلكه ضيعف بين اوربعض صحيح بين اورسيدي علامه شخ ابن جررهمة القدتعالى ففرمايا کہ تجب ہےا بن جوزی ہے کہ حکم وضع کا اُن بعض احادیث بنویہ علیتے پر جو کہ سجیبین میں بھی موجود ہیں اور يتخت غفات بعلامدابن جوزى رهم التدتعالي ساورسيدي شي انقبها علامة شامي رحمة التدتعالي في ا بني سيريين فرمايا بكريس ن تتبع كيا بموضوعات ابن جوزي كوتوه في الواقع موضوع نبيس بيل بلدوه سنن اربعه وهيج متدرك وغيرآن كتب معتمره مين موجود بين بعض ضيعف بين اوربعض حسن بين اوربعض صحیح ہیں کیکن حدیث احیاء شریف میں مخالفت کی ابن جوزی رحمته اللّہ کی کثیر ائمہ محدثین نے اور ائمیة وین نے فر مایا کہ بیاحدیث ضیعف ہے اور حدیث ضیعف با تفاق ائئد دین فضائل میں مقبول ہے من جماران ائمَد دین میں سے جنہوں نے مخالفت کی علامہ جوزی رحمته الله علیه کی علامہ حافظ ابو بکر خطیب ابن شامین اور حافظ ابوالقاسم ابن عسا كردشقى حافظ ابوحفص ابن شابين حافظ ابوالقاسمة ببلى صاحب روش علامه اماكا قرطبي حا فظ محبِّ الدين طبري اورعلا مه منيراور حافظ فتح الدين ابن سيد الناس ونيم جم رمهم الله تعالىً بین نقل کیا ہے اس کوبعض اہل علم نے اور یہی مذہب ہے علامہ صلاح الدین کا کہ انہوں نے خم حافظ شس الدين بن ناصرالدين دمشقي كوا بني كتاب مسلمي بمور دالصاوي في لدالبادي مين نقل فر مايا اوركباشعرمباركه

حياءالله النبي مزيد فضل و كان به روّ فا و فا حيى امه و كذاا باه لا يمان به فضلا لطيفا فسلم فالقديم به قديم وان كان الحديث به ضعيفا

جب ثابت ہوگیا کہ حدیث ضیعف پر فضائل میں عمل جائز ہے جسیا تقبر آئی ہے کہ ائنہ دین نے اس کی مثل امام اجل امام اجل ابن حجر رحم بما اللہ تعالیٰ نے اور والدین کوئیمین طبیعین طاہرین

تبعث فی الحل فی الحرام تبعث بانتحقیق والاسلام ودین ابیک الیراابراهام فاالله الفاک عن الاضام الشعارمبار که که کے فرمایا کل جی میت وکل جدید بال وکل کبیریفنی وا نامیته و ذکر باق وقد ترکت

بعدان اشعار مبارکه که کے فر مایا کل چی میت وکل جدید بال وکل کبیر یفنی وانامیته و ذکر باق وقد ترکت خیر اولدت طهر ا

بعداس کے دنیاعالم سے پردہ فرمایا اور بیفر ماتی ہیں کہ میں نے جنوں کونوحہ کرتے ہوئے سنا جس وقت سید تنا آ منسطا ہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہمانے دنیا عالم سے پردہ فرمایا تھا اور جن پھے شعر کہدڑ ہے تھے جن سے بیہ شعر مجھے یا درہ گئے اور وہ اشعار مبارکہ یہ ہیں۔

> بنكى الفتاة البرة الابينه ذات الجمال العفة والرزبينه زوجة عبدالله والقرينه ام نجى الله ذى السكينه وصاحب المنبر بالمدينه نصارت لرى وتقاوهينه

سیدی اما م اجل جلال الدین سیوطی رحمته الله تعالی نے اس اثر کوفقل کرنے کے بعد مسالک الحقظ ، شریف میں میں فرمایا کدد کچھنا ہے تو اے مخاطب کہ میں کا امراد ماجدہ طاہرہ طیبہ طہرہ طاہرہ رضی اللہ عنہما کی مصرح کیلئے کہ اُن کوتبول ہے بالکل کوئی اُلفت نہ تھی اور ند جب ابرا ہمیں کا اقر اراوراعتر اف تھا اور پھر اپنے کہ اُن کوتبول ہے بالکل کوئی اُلفت نہ تھی اور ند جب ابرا ہمیں کا اقر اراوراعتر اف تھا اور من عند صاحبر اوہ نورانی صاحب لولاک علیق کے معبوث ہونے الی کاقہ الناس کا بھی اعتر اف تھا اور من عند اللہ ہونے کا بھی اعتراف تھا اورایس کے بعد فرمایا کہ میں نے اکثر استنظر ان کیا استنظر ان کیا ہے۔ ہے تو اکثر امہات انبیاء کرام علیم السلام کومنصوص با بمان پایا ہے۔

#### طريقة ثالث

لیکن طریقہ ٹالٹہ گروہ اول کا میہ ہے کہ حضور نے باذی اللہ تعالے زندہ فرمایا حضور نور پرنورصاحب اولاک علیہ اللہ تعالیہ کے والدین کریمین طبیبین طاہرین رضی اللہ عنہما کوتا کہ وہ اپنے صاحبز ادہ کی دولت منورہ ہے۔ شوف ہوں اور دقوع احیاء شریف ججۃ الوداع میں ہوا اور اٹسی طریقے ٹالٹہ کی طرف رجوع فرمایا کشرائمہ دین حفاظ محد ثین وغیر ہم نے من جملہ ان میں سے سیدی شنخ المشارخ فی الحدیث والفقہ والورع والاعتقاد سندی دخری لیوم و غدی ملک العلماء شاہ عبد الحق محقق محدث وہلوی علیہ رحمۃ الباری ہیں محدث ابن شاہین اور طفح ابو بکر الخطیب ابغدادی علامہ سہلی علامہ قرطبی محب طبری اور علامہ ناصر الدین منیر وغیر ہم اور سند چیش کی

رضی الله عنهما کا احیا شریف اس فضلیت کے ساتھ مختص ہے ہمارے آتا ءمو لی فخر کل موجو دات سید الكائنات سيدالكل في الكل سرالله الاعظم عليه اورالله تعالي كفضل وكرم سي يجه بعيرنبين ب جبيها كرتصرى كىسيدى علامة قرطبى وامام سيلى وغير جماني اور فرماياان ائنددين نے كه والدين كريمين طبيين طاہرین رضی اللہ عنہما کا احیاشریف اور پھرایمان شریف بیکوئی عقلا وشر عامتنع نہیں ہے کیاوہ اللہ تعالیٰ جو کقتل نبی اسرائیل کوزنده فر ماسکتا ہے اور سیدی پیسی علیہ السلام کے فرمانے ہے مروے زندہ فر ماسکتا ہے كياوه الله تعالى الني محبوب دانا غيوب منز وعن كل العيوب عليقية كي خاطر حضور نور برنور صاحب اولاك علیقہ کے والدین کریمین طبیین طاہرین رضی الله عنها کوزندہ نہیں فرما سکتا کونسی چیز مانع ہے والدین کریمین علیقہ علیمین طاہرین رضی اللہ عنہما کے احیاء شریف ہے اور ایمان سے مشرف ہونے ہے اور بیسب پھے کرنا تحت قدرت الهيه عنوالله تعالى في بذريعه الناح حبيب معظم اورائي محبوب مدينه كتا جداراحمد مختار ما لک ملک پروردگار علیه کی خاطر والدین کریمین طبیین طاہرین رضی التدعنبما کوزند وفر ما یا اور وہ حضرات طاہرہ ایمان سے مشرف ہوئے اور پھر دینا عالم سے پر دہ فرما گئے سیجی معجز و سے میرے حضور نور پرنورصا حبالولاک عظی کا دیونبدی و بالی شیاطین مرجا کیں۔اورجہنم میں پہنچ جا کمیں دیکھیں محبوب يك صاحب لولاك عليه كي شان شريف

#### ايمان بعدالموت نافع نهيس اس كاجواب

باقی رہا بیاعتراض کدم نے کے بعدا بمان نفع نہیں دیتا جیسا کہ قرآن پاک میں موجود ہا یک جگدارشاد

الولا الدين يمو تون كفار

r . فميت وبوكا فرأ

٣ فلم يك ينقعهم ايما نهم لما رانوا باسنا

توان آیات مبارکدے تابت ہوا کہ موت کے بعدر جو عبایمان محال ہے عادة اور قرآن کريم ميں بھي عام خلوق کے لئے یکسال حکم وارد بوائے کہ موت کے بعدر جوع بایمان محال ہے عادة

جواب اس اعتراض کابیہ بے کہ بال ٹھیک جو کدازرو ئے خرق عادت کے ہوجیسے کسی کوزندہ کرناکس پرائیان لانے کے لئے ایساموضع اس حکم عام ہے مشتی ہوگا یقینا کماصر ت بالعلامت القرطبی رحمته اللہ تعالی اور سیک

المامة قرطبي رحمة الله تعالى في فرمايا كه احاديث مباركه مين آچكا كردوالله تعالى في مورج كوايي محبو دانائے غیوب منز وعن کل العیوب عظیفت پرلوٹایا تا کہ سیدی مالک الولایت علی شیر خدا کرم اللہ وجھ الكريم نمازعصرادا فرمائيل اورؤكركيا باس حديث كومقق حنفيه سيدى امام علام طحاوى رحمته القد تعالى في اور فرمایا که بیصدیث ثابت ہا گرسورج کارجوع نافع نبیل تھااوروفت متجد زنبیل ہوسکتا تھا تو حضور نور بنورسر كاركل علي كذات بابركات ورج كرجوع كى خوابش ياك نفرمات توجب ورج كالوثنا نفع دے سکتا ہے وقت متجد د ہوسکتا ہے ای طرح والدین کرمیمین طبیبین طاہرین رضی اللہ عنہما کا بعد پروہ موت نورانی کے زندہ ہوکرایمان نفع دے سکتا ہے باتی رباوت خوف اور وقت معائنہ کرنے عذاب اب کے نافع نہ ہونااس ہے بھی بعض موضع خرقاللعادت مشتثی کئے گئے ہیں ای وجہ ہے قبول کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان قوم یونس علیہ السلام کاوقت معائد کرنے عذاب البی کے کسما قال اللّه تعالمی فی كلام القدير فلو لاكانت قريته أمنت فنفعها ايماتها الاقوم يونس سيدى إمام اجل سيوطى رحمت الله تعالى في فرمايا كماستدلال سيدى عاامة قرطبي رقتة الله تعالى ساتح قصدر جوع آ فتاب سے نہایت ہی حسن واقع ہوا ہے اس وجد سے سیدی مالک الولایت حضرت علی شیر خدار منبی اللہ عنه، کی نماز مبارک کوادا کا حکم دیا گیانہ قضا کا اگر نماز ادانہ ہوتی تو سورج کے رجوع کا فائدہ ہی کا ہے کا كيونكه قضاتو بعد المغر ببهي جائز بقى اورفر ماياسيدى امام اجل سيوطى رحمته الله تعالى في كه يس كامياب ہواہول ایسے ستدلال پر جو کہ علامہ قرطبی کے استدلال ہے بھی واضح تر ہے اور وہ بیہ ہے کہ وار دہوا ہے۔

#### اصحاب كهف رضى الله عنهم آخرى زمانه ميس زنده هونا

اصحاب کہف رضی اللہ عنہم آخری زمانہ میں زندہ سے جانمیں گے اور وہ کچ کریں گے اور ہوں گے اس أمت سے اور ابن مردویہ نے درتقبیرخودروایت کی ہے حدیث مرفوع سیدنا ابن عباس رضی الله عنبما سے كهاصحاب كهف اعوان ہو نگے خلیفہ اللہ سید نا امام اجل امام مہدی رضی اللہ عنہ کی جبیبااصحاب کہف كا ا بمان بعد بردے کے نافع ہے ایسا ہی ایمان مبارک والدین گریمین طبین طاہرین رضی التدعبنما کا بھی نافع بوالله تعالى ورسوله الاعلى اعلم بحقيقه الحال وصدق المقال واليه المرجع والماب

تمام ہوئے دلائل اس گروہ کے جوقائل تھے والدین کریمین طیبین طاہرین رضی التدعنهما کے ناجی اورمومن بوخے کے باقی رباوہ گروہ جو کدان حضرات کر میمین طبین طاہرین رضی اللہ عنبماک نا جی ہونے کا قائل نہیں

فرمایا ہے کتضیعف کی ابوب ابن بانی کی ابن معین نے طعنہ اور سیدی امام اجل سیوطی رحمته اللہ تعالی نے فرمایا کہاس حدیث کے صنعیف ہونے کے باوجود خالف ہے سند کے جو سیحیین میں مذکور ہے سیحیین میں وارد ہوا ہے کہاس آیت مرمہ کا نزول ابوطالب کے بارے میں ہے جب فر مایاحضور نور پرنورصاحب اولا مالله نے کہ میں مغفرت طلب کرتا ہونگا ابوطالب کے لئے جب تک بھی کواس منع نہ کیا گیااس منت مبارک میں دروجورہ سے علت ظاہر ہوئی ایک ضعیف سنداور دوسرامخالفت صحیحین ۔ اعتراض اگر کوئی بيركم كهصاحب اس آيت كريمه كي تنزيل مكرر إيك باروالده ماجد ومحتر مهكر مدها برومطبره رضي التدعنهما کے بارے میں اورایک دفعہ ابوطالب کے بارے میں تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ کہنا باطل ہے ہیہ كيي بوسكتا ب ايك بارحضورانور برنور صاحب اولاك عطيفة كونبي فرماني كني بوطلب مغفرت كفار يتو حضورصاحب اولاک عظیم نبی کے بعد دوبارہ پھرعود فرمائیں طلب مغفرت گفار کی طرف صرت بْدلک علامه الحلی فی سیرنة احادیث صحاح میں سے ایک حدیث صحیح سے ہے سید الکل فی الکل کل شئے ہوالکل سراللَّه الاعظم عنها تخويلا كه ميس نے بخشش كااذ ن طلب كيا مجھاذ ن نه ديا گيا۔الحديث كما مرالحه يث في صدر الكلام فانظرتمه اس حديث كاجواب سيدى محقق حنفية في العلماء علامه شامي رحمته القد تعالى اورسيدي امام اجل حافظ جلال الدين اليوطى رحمته الله تعالى فيديا بكه عدم اذن ع كفرلا زمنيس آتا ساس وموى کی دلیل یہ ہے کہ حضور نور پرنورصاحب لولاک علیقہ کو منع فرمایا گیا تھا استغفار کرنے اور نماز جنازہ ہے ائے شخص کے حق میں جومر گیا ہواور قرضہ چھوڑ گیا ہواور تر کدنہ چھوڑے جس سے اس کا قرضہ پورا کیا جا ۔ عالا نکہ و چھن قرصائی موشین میں سے تھا ثابت ہوگیا کہ عدم اوْن سے کفرلا زمنہیں اور وجہ منع کی استغفار كرنے قرصنائى كے لئے بتھى كەحضورنور پرنورسيدالكل فى الكل وكل شئے ہوالكل سرالله الاعظم علیقہ کی دعامبارک فی الفورمتحاب تھی اور قرضائی قرضے کے سبب سے محبوں تھا اپنے مقام ہے جب تک کداس کا دین ادانه ہولے اس واسط منع فر مادیا گیا تھنورنور پرنورصا حب اولاک علیہ کی دیا تریف ہے تواس نے جلداز جلد جنت میں پہنچ جانا تھا حالا نکہ وہ جب تک قرضہ ادانہ کر لے اس کے حق میں جنت ہے روک تھی جنت میں نبین جاسکتا تھا ایسے میر ہے حضور نور پرنور ما لک مکین ورکان وزیین وزمان عظیم کی والده ما جده طاہر ه مطهره زاید د عابده رضی الندعنهما باوجود ہونے توحید پرست اور ندہب ابرا سبحی پر محبوس ہوں برزخ میں جنت کے جا ہے ہے تو حضور سر کارگل سیدالکا نئات علیہ کواذ ن شریف نیدیا گیا

اب ان کے دلائل کاؤ کرملا خطہ ہواوران کے دلائل کے جواب بھی ملا خطہ ہوں اقول بالتد تعالی ورسولہ الاعلی التوفیق اس گروہ تانی نے چنداحادیث ہےاستدلال قائم کیا ہے باجی نہ ہونے پرجن کا ذکر مختریب آئے گاسیدی امام اجل سیوطی رحمته الله تعالی نے فرمایا کہ جتنی احادیث دال میں عدم نجات والدین شریفین توليمين طيبين طاہرين رضي الله عنبمايرا كثر وه ضعيف ميں اور صلاحت حجت بننے كي نہيں ركھتيں ۔ درجة بعجت كو نہیں پہنچیں مگران احادیث میں ہے دواحادیث ایک ان دونوں ہے والد ما جد طاہر مطبر عابد زابد سید نا عبداللدرضي الله عنه کے بارے میں ہےاورا یک والدہ ماجدہ طاہرہ مطہرہ عابدہ زاہدہ سید تا آ مندر نبی اللہ عنہاکے بارے میں ے گروہ ثانی اور گروہ اول نے جواب دیئے میں ان احادیث جیسا کہ فنقریب جوابو كاذكر مع وكركرنے احاديث صنعاف وصحاح كآئے گاليكن احاديث صنعيفه مين سے ايك حديث صعیف بیہے کہ فرمایا میرے حضور نور پرنور مالک مکین مکان وزمین زمان علی نے کہ کاش میں جانتا كه ميرے والدين كريمين طبيين طاہرين رضي الله عنهانے كياتمل كئے تواس پرييآيت شريفه مازل ہوتی ماتسال عن اصحب الجيم الصحبوب ياك عليظيم آپ دوز خيول كے بارے ميں سوال مت فرمائي اس حدث كاجواب محقق حفية شخ الفقهار علامه شاي رحمته الله تعالى نے درسيرت خود ذكر فرمايا كه سنداس حديث كي صعیف ہے ججت کے قابل نہیں اور سیدی امام اجل سیوطی رحمته القد تعالیٰ نے فرمایا اس حدیث کا جواب کہ بیصدیث کتب معتمده احادیث میں مذکورنہیں مگر ہال بعض تفاسیر میں مذکورے سند منقطع کے ساتھ لبندا تهال جحت نہیں باوجود یکہ بیتول مردود ہے ساتھ وجوہ اخیرہ مذکورہ وجوہ کوذ کرفر مایامسا لک الحصاء شریف میں فارجع الیدمن جمله أن احادیث ہے ایک حدیث ہے جس گوذ کر کیا ہے ابن جریر نے بطریق عوفی سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ب كه فر ما يامير حصور نور رينور ما لك مكين مكان وزيين زمان عليه في كەمىيى مغفرت طلب كى اپنى والده ماجده طاہر ہ مطہرہ رضى اللّه عنبما کے لئے توبیآیت شریف تازل ہوئی صا كان للنبي و الذين أ منو اان يستغفر واللمشر كين و لو كا نوااو لي قرفي

ترجمہ: جائز نہیں کہ وہ مغفرت طلب کریں مشرکین کے لئے اُگر چہ ووقریبی ہی کیوں نہ بول جواب دیا ہے اس حدیث ہے محقق حفیہ شخ الفقہاء سیدی علامہ شامی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے درسیرے خود کہ سند اس حدیث کی ضعیف قابل حجت نہیں کیونکہ اس کی سندمیں ابوب ابن ہانی ہیں اور علامہ ذہبی نے درمخضر خود

اس لئے کہ پہلے وہ حضور نور پرنور لالوک علی پرایمان لے آئیں بعد میں اذان دے دیا گیا ہوا ووسرا جواب بیہ ہے کہ ہوسکتا ہے کہ عدم اذان شریف قبل زندہ کرنے اور ایمان لانے کے ہوجب ایمان لے آئے ہول تو اذان شریف دے دیا گیا ہوعدم اذان قبل احیاء شریف تھا اس پرقرینہ بیہ ہے کہ والدین کریمین طبیین طاہرین رضی اللہ عنہا کا احیاء شریف ججۃ الوداع میں ہوا ہے کما مرذ کر ہ فی صدال کا م اور اس طرح جواب دیا ہے شخ مشاخنا فی الحدیث سیدی ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی فی شرح الہمزیۃ المبار کہ کما مرجوا بالشیخ فی صدر الکام فانظر شمہ والی للہ تعالی ورسولہ الاعلی اعلم حبقیقۃ الحال

من جملہ احادیث سے میں ہے وہ حدیث ہے جس کوذکر کیا سیدی امام مسلم رحمت القد تعالی نے در سیح خود سید ناانس رضی اللہ عنہ ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت صاحب اولاک عظیم بیس حاضر ہوااس نے عرض کی کہ یارسول عظیم یا نور من نوراللہ کہ حضور ارشاوفر مائے کہ میراباپ ہمال ہے تو میر بے حضور نور پر نور ہر اللہ الاعظم الاطبر عظیم نے ارشاوفر مایا کہ تیراباپ دوزخ میں ہے جب وہ آدئی کچھ دور ہوائجلس نورانی حد اللہ الاعظم الاطبر علیم نے نے پھریا دفر مایا کہ تیراباپ دوزخ میں ہے جب وہ آدئی کچھ دور ہوائجلس نورانی مد کے تو حضور سرکارکل میں ہے تھیں ہے اللہ تعالی نے بید یا ہے کہ بیرحد یہ تستیح معارض ہے اُن آیات کر بیٹ کا جواب سیدی امام اجل سیوطی رحمت اللہ تعالی نے بید یا ہے کہ بیرحد یہ تستیح معارض ہے اُن آیات کر بیرادران احادیث شریف کی جو گزر چکیس فرقہ اول کے دلائل میں اور قاعدہ ہے کہ جب حدیث معارض معارض کے ہو جوار نے اور منتی ہے ہوں تو اس حدیث کی تا ویل کرنا ضرور کی ہوتی ہو آگر اس کی تا ویل کرنا ضرور کی ہوتی ہو آگر اس کی تا ویل کرنا ضرور کی تاویل سے ہوا دیر میں میر حضور نور پر نور سراللہ الاعظم علیہ کے بچا ابوطا اب اور قرید اس تا میں میر کے میں کہا ہوتی ہو جائے اور اس حدیث متورکی تاویل سے ہمراد میں میر حضور نور پر نور سراللہ الاعظم علیہ کے بچا ابوطا اب اور قرید اس تا ویل کا بیا تیت مہار کہ ہے۔

و ما كنا معذبين حتى نبعث رسو له في صد رالكلام فا نظر شمه اوردومرا قريديه كدان معذبين حتى نبعث رسو له في صد رالكلام فا نظر شمه اوردومرا قريديه كدان الفطاب كاطلاق الوطالب يمنطبق بونا مير حضورنور پرنورسالله الاطبر علي تعاليم علي تعاليم المان زمانه مين شائع بحى تقابسب بون ابوطالب كه چامير حضورنور پرنورسرالله الاعظم علي تحمائيتي اور محافظ رجات وجد قر يش ابوطالب كه پاس آيا كرتے تصاور كها كرتے تقد اور كها كرتے تقد اور كها كرتے تقد اور كها كرتے تقد ابوطالب كه پاس آيا كرتے تقد اور كها كرتے تقد ابوطالب كه باس المان ورانى ما جراده نورانى ما جراده نورانى ما جراده نورانى منع فرمائي كه بهار بي بورانى برانه كمين اور كها كرتے تقد ابوطالب كور بمين اپنا صاحبر اده نورانى

> ولا تنز ورازرة وزر اخری (الا سواء:۱۵) ترجمہ:ایک دوسر کا بوجھ بیں اٹھائے گا

اوراحا دیث مبارکہ جو والدین کریمین طبیبین طاہرین رضی اللہ عنہا کے بارے میں وارد ہوئی ہیں ان احادیث مبارکہ کی نانخ بیآیت مبارکہ ہو ما کنامعذ بین حق بعث رسولہ یہ جواب مختصب کا ممالا مام اور سیدی شخ مشائخنا فی الحدیث علامه ابن حجررضی اللہ عنہ، نے فر مایا شرح بمزیہ شریف میں کہ حدیث مسلم شرف مجبول ہو ما کنامعذ بین بعث رسولہ کے ماقبل پراوراس کی نظیر مسئلہ ہا طفال شرکیین کا جب پہلی دفعہ سوال عرض کیا گیا تو جواب عالی ملاکہ دوزخ میں میں اپنے باپوں کے ساتھ جب پھر دوبارہ سوال مرض کیا گیا تو جواب عالی ملاکہ دفت میں ہیں تحقق حفیہ شخ الفقبار سیدی علامہ شامی دحمت اللہ تعالی نے فر مایا در سیرت خود کہ نظیر مسئلہ ابوین کہ مسئلہ ہے تج بادشاہ کا کہ حضور نور پرنورصا حب اوالک سی شخ نے قبل در سیرت خود کہ نظیر مسئلہ ابوین کی مسئلہ ہے تج بادشاہ کا کہ حضور نور پرنورصا حب اوالک سی تعلیم اللہ علیہ میں میں جانیا بدات خود کہ تی کو برامت کہووہ اسلام لا چکے ہیں کلام الشامی رحمت اللہ تعالی والیہ المرجع والما ہے۔ اور

سیدی امام اجل جلال الدین سیوطی رحمته الله نے فرمایا بیگر وہ اول جو کہ قائل ہے والدین کریمین طبیبین

اگر چیغیرفاعل کوفعل مباح کے سبب سے ایذ ای کیوں نہ پہنچ لہذا اس سیدی علامہ باجی رحمت اللہ تعالی کے کلام پاک سے بہجی مسئلہ طل ہوگیا جو کہ آجکل کے وہا بیاور یو بندیہ شیاطین نے شور مجار رکھا ہے کہ نماز کلام پاک سے بہجی مسئلہ طل ہوگیا جو کہ آجکل کے وہا بیاور کہتے ہیں کہ ایذ ایکنچتی ہے دوسر وکنو جب درود مسئوف کا باواز بلند پڑھو کتاب"الا ذکار "سیدی امام نودی رحمت اللہ تعالی کی اس میں فرمائح میں فیست سے ب وفع المصوب بالمصلاة سے نص علیه المخطیب المبغ الدی وغیرہ ترجمہ مستحب ب صوبلند آواز کے ساتھ درود شریف عرض کرنا حضور نور پرنور صاحب لولاک میں میں فرمائی اس پرخطیب بغدادی وغیرہ نے مسئولی کی سی بغدادی وغیرہ نے

اودنیا کے وہا بیوائل صدیث کہلانے والوز راحد ثین کی مانو اورائل صدیث کہلاتے ہوتو محد ثین کے اقوال مہارکہ پڑمل کرو ہوائل صدیث تو کر دکھلا کیا واز بلند پڑھ کروردوشریف مجدول میں ہم توان کے تول پر عمل کررہے ہیں کیول زبا ہیں مارتے ہو کیول درووشریف کاذکر اورنام میں کر بھا گے ہواور علا الم بات محمد اللہ تعالی نے اپنی کتاب المود العذب میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ ذرا ملا خطہ ہواور و بیہ ہواں المسلم المسلم اللہ علی فی اللہ نیا صبحت المملا عکمت المسلم والمسلم المسلم والم المسلم المسلم والمسلم المسلم والم المسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم المسلم والمسلم المسلم والمسلم والمسل

عدوجل کرخاک ہوجا ئیں مگر ہم تورضاً دم میں جب تک دم ہے ذکرا نکاستا تے جائےگئے دیکھو پیشعر حضرت سیدی مرشدی سندی ذخریوم وغدی اما مابل سنت مجدومائنة حاضر ومویدملت طاب و جای ہ بن شریفین رضی اللہ عنہما کی نجات شریف کا اس کے باوجودوہ گروہ اس کا بھی قائل ہے کہ بیٹک ادلیمبار کے جات شریف کا اس کے باوجودوہ گروہ اس کا بھی قائل ہے کہ بیٹک ادلیمبار کے بیات شریف اور سلام قو کی نبیں اور صدیث مسلم وغیرہ کو بھی ظاہر پر محمول کرتے ہیں تاویل یا نسخ کے بھی قائل نہ بھول تب بھی گائل نہ بھول تب بھی قائل نہ بھول تب بھی کی فرمایا کہ کسی مسلمان کو جائز نبیل کے ذرکر ہے ایسے امر کو جو جب بے حضور نور پر نور صاحب اولاک عظیمت کی ایڈ ارسانی کا اس وجہ سے علامہ بیلی نے ورروش خود فرمایا بعد نقل کرنے صدیث مسلم کے کہ ہم کو نبیل جرات اور نہ جائزہ کہ ہم ایسا قول کہیں حضور نور پر نور مراک کی بیل کے بارے ہیں ایسا نہ کہنے کا سبب قول پاک ہے حضور نور پر نور سر ایسا نہ کھنے کا سبب قول پاک ہے حضور نور پر نور سر النہ الاعظم الاطہر علیہ تھی گائوڈ و الاحیاء بسبب الاموات

تَتَمَرِّرُكُ ان الله يمن يو ذو ن الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره (الاجراب: ۵۷)

جواوگ ایذاد یے بین خدااور خدا کے مجوب بیلیہ کوخدا تعالی نے ان پردنیااور آخرت میں لعت فرمائی ہے اور سیدی امام اجل جلال الدین سیوطی رحمت القد تعالی نے مسالک الحفاء شریف کے خاتمہ میں فرمایا کہ میں نقل کرتا ہوں شخ المشائخ کمال الدین جو والد میں شخ مشائخ ناتی الدین رحمت القد تعالی کے جو ابار آئمہ علا عظیم اللہ تعالی ہے جو ابار آئمہ علی ہو خض میا کہ سوال کیا گیاام ماجل سیدی قاضی ابو بکر بین عرف بی رحمت اللہ تعالی ہے جو کبار آئمہ مالگیہ میں ہے ہو تھی میہ ہے کہ معاذ القد حضور نور پرنور شیفع ایم النشور واللہ تا ما میں ماجل میں میں اس کا کیا تھم ہے تو جو اب دیا النشور واللہ تا کہ ماجد طاہر زاہد عابد رضی اللہ عند ، دوز خ میں میں اس کے کہ القد تعالی فرمایا ہے ان سیدی علامہ قاضی ابو بکر بین عربی مرحم القد تعالی نے کہ وہ ملعون ہے اس کئے کہ القد تعالی فرمایا ہے ان الذہ یہ یہ یہ ورسو کہ لعدنم اللہ فی الدین یو دون اللہ ورسو کہ لعدنم اللہ فی الدینیا و الا خر ہ

(الاحزاب: ١٥)

ترجمہ: اور قاضی القضاق ابو بکر رحمته اللہ نے فرمایاس سے بڑھ کر گونی ایذ اہو عمق ہے کہ بہاجائے۔ معاذ
اللہ حضور نور پر نور مصاحب اولاک علاق ہے والد ماجد طاہر طیب رضی اللہ عند دوزخ میں ہیں انہی کلام
القاضی رحمته اللہ تعالیٰ میں فرمایا کہ جائز نہیں ہے کہ معاذ اللہ ایذا پہنچائی جائے حضور نور پر نور صاحب اولا
علاق ہونے کہ مباح سے اور نہ ہی غیر مباح سے اور رہے باقی اوگ اُن کو ایذا پہنچائی جائے گی فعل مباح
سے اور فعل مباح سے کرنے والے کو کوئی روک نہیں سکتا اور فعل مباح کا کرنے والا گنج گار بھی نہ ہوگا

ی دین وطت ما می و بابیت و نجدیت و و یو بندیت و مرزائیت و رافضیت سید ناوم شد نا طرت مولا نامو وی شاه احمد رضا خال رسی القد تعالی عنه، کے دیوان شریف میں اگر و بابید دیو بندید بیدا عتراض ریل که صاحب سیال ہے تو محض درود شریف بآواز بلند پڑھنا ثابت ہوا ہے کہاں ہے ثابت ہوا کہ نماز کے بعد بھی بآواز بلند پڑھنا جا بندیو بیش کو کوئی حدیث جس کا مطلب صریح یہ ہوکہ بلند پڑھنا جا کرنے اور بید درود شریف بآواز پڑھنا ناجا کرنے اگر تمہارے یاس و بابید دیو بند حدیث ہوتو و کھا و اگر تمہارے یاس و بینجا ہمنع کرنے کا تمہارے پاس حدیث نبیل ہے تو پھر منع کرنے و الے تم کون ہوتے ہوتم ہیں کیا حق بہنچتا ہمنع کرنے کا کیا تم بی ہو جب تم خدا نبیل نبینیں تو منع کیوں کرتے ہوجس گا کیا تم بی ہوجی تم خدا نبیل نبینیں قرمنع کیوں کرتے ہوجس گا کیا تم بی ہوجی تم خدا نبیل نبینیں قرمنع کرنے و الے کوئ تمہیں کیا حق سے خدا اور خدا کے مجوب و انائے غیوب علیف نے منع نہ کیا ہوتم منع کرنے و الے کوئ تمہیں کیا حق سے خدا اور خدا کے مجوب و انائے غیوب عرف منع نہ کیا ہوتم منع کرنے و الے کوئ تمہیں کیا حق سے خدا درود شریف میں مصرت ہے ذراحد بیث شریف ملاخط ہو۔

باب الذكر بعد الصلاة ميں عن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاسلم من صلوة يقول بصوته الدعلى لا الله لله الله وحده لا شريك لااله الملك وله الحمد وبوعلى كل شيئے قد ينزلا حول و لا قوة الا بالله لا الا الا الله لا تعبد الا ايا ه له النعمته وله الغضل وله المنشناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين و لو كرة الكافرون رواره مسلم

اس کی طرف بھی اشارہ نورانی صادر ہوا ہے کیونکہ حدیث نورانی کا آخری لفظ ہے ولوئرہ اکافرن اور پھر
اس ولوکو مرجع اس جگد قرینہ مقام اور باب سے ذکر جہری متعین بلکہ پیلفظ آیا بھی ایسی حدیث نورانی میں
جس کے شروع میں بصوتہ الاعلی کا لفظ نورانی مذکور ہے تو اس کے دونوں مرجع ہو سکتے ہیں چا ہے ذکر جہری
لوچا ہے بصوتہ الاعلی لے لوتو اس سے ٹابت ہوگیا کہ ذکر جبری کوئر وہ اور ٹرا جانے والے کا فر ہیں یا
مسلمان ہیں

اب بتاؤ وہا بیود یو بندیوتم کو دربار شہنشاہی ہے کفری مہر گی یا نہ گی کہوضر ور گی ہے جبتم کو حضور نور پر نورسر کار کل علیہ کے دربار معلی ہے کفری مبرلگ چکی ہے پھر تمہیں واسط ہی کیار بااسلام کے محض وھوکہ بازی کے لئے مسلمان بنے ہوئے ہوور نہ مسلمانی ہے کوسوں دور ہوا گرکوئی وہائی ویو بندی علیہ ماعلیہ میں کہے کہ صاحب اس حدیث ہے تو ذکر البی کا پڑھنا با واز بلند ثابت ہوتا ہے کہ بیاعتر اض کرنے والا شرع شریف ے جال اندھا ہاورقر آن پاک نے درامس نہیں رکھتا اگر قرآن کریم سے ثابت ہوجائے کہ ذکر اللہ وكررسول م عصف جرتومعامله صاف موجائ كافقيرى زبانى ندسنوالابذكر الله تطمين القلو سیدالمفرین سیدی امام مجاہدرضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ اس آیت کریمہ میں ذکر اللہ سے مرادفر مایا مجمد علیہ ہو قرآن کریم کی نص قطعی ہے ثابت کہ ذکر اللہ ہے قلوب کواطمینان حاصل ہوتا ہے اور سیدالمفسرنی كتفيرے ثابت كدذكراللہ عمرادذكر بحضورنور پرنورسركاركل سيدالكل عليه كامعامله صاف مو گیا کہ جب حدیث نورانی ہے ذکرالہی کا جمر ثابت ہے اور ذکرالہی ذکر تھری ہے عظیمی و کرتھری میں بھی نماز کے بعد جہرآ ثابت ہو گیا۔وللہ تعالی ورسولہ الاعلی الحمد اور سینے ذکر محبوب دانائے غیوب علیہ وللم كاكرنا قال تعالى وان تعدوانعمة الله لا تخصوها قال سميل بن الله القستري رحمته الله في تفيسره نعمته بمحمد على ويحوالله تعالى فرماتا م اگراللہ کی نعتوں کو گنو تو گن نہیں سکتے ہواور سید المفسرین سیدی رضی اللہ عنہ، نے فر مایا نعت اللہ ہے مراد حضورنور برنورصاحب لولاك عطيطة بين تويبانيراتيت كريمه كالميمعني موكا أرتم مير محبوب پاكسا اولاک علیقہ کاذکر مبارک اور اوصاف مبارکہ شارکرتے رہوتو شارنہیں کر علتے ہود کیصوان آیات مباركه كي تفسيرون كوشفاشريف سيدي قاضي عياض مالكي رحمته الله تعالى مين اورسيد العلمهاء قاضي عياض مالكي رجمته الله وبابير كے سرغنه عبدالو باب نجدى كے نز وجھى معتبر ستى ہے اس نے بھى بعض ان كے اقوال كوا ين

كتاب" كتاب التوحيد" مين فقل كيا ب اگر چفل كرنے ميں خارجيت كام ليا ب ايمان دارى كاگا نہیں لیا ہےاب حضورصا حب یولا گڑ عظیمہ کاؤکرشریف باواز بلند کرنانماز کے بعد ثابت ہو گیا اور پھر تعجب كد وبابيديوبوبندية را كيحانصاف عكام لين تويمسكة رآن كريم عنى على بوجاتا عقال الله تعالى يا يها الذين آ منو اصلو عليه وسلمو اتسليما تو الله تعالى نے يتكم مطلق بيان فرمايا ہے كوئى قيرنبين لكائى ينبين فرمايا كدورووشريف ياسلام شريف آست يراهنا جائزاور بآواز بلند پڑھنا حرام یا پیہیٹھ کر پڑھنا جائز اور کھڑ ہے ہو کر پڑھنا حرام یا پہکداؤان کے بعد حرام اورغیراذان کے بعد جائزیا یہ کہ نماز کے بعد حرام اور غیرنماز کے بعد جائیز جب کی قتم کی قیدوا قع نہیں ہاورنہ ہی اللہ تعالی نے کوئی قیدلگائی ہے۔ تواس تھم مطلق سے سب مسلط ل ہو گئے نماز کے بعد درود شرعنی بّاواز بلند پڑھنے کا مسّلہ باجماعت ثابت ہوا۔ کیونکہ لفظ صلوا سلموا کے جمع صیفے کے آئے ہوئے ہیں \_ يبال مے خود درووثريف باواز بلند پڑھنے كا ثبوت ال رہا ہاور پھريد بات بھى ظاہر ہے كمسلمان <mark>پانچوں وقت نماز میں ج</mark>مع ہوتے ہیں ۔ تو درو دشریف بھی جمع ہو کر پڑھنے کا حکم یا ک ہے تو صاف با جما<sup>ت</sup> باوازبلند پر هناای آیت مبارکه سے ثابت ہاورمسئلہ قیام میلاد شریف کا بھی ای اطلاق سے نابت ہے جومنع کامدی ہومنع کی کوئی دلیل پیش کر مے محض زبانی کہددینا کدید بدعت اور برام ہوئی ولیل پیش کی ہوتی حرام ہونے پرنہ کدر بانی رث لگاتے جاؤ۔

اورسیدی سندی شخ مشائخنا فی الحدیث والفقه والورع والاعتقاد ملک انعلماء شاه عبدالحق محدث و بلوی علیه رحمت الباری نے شرح مشکوة شریف میں باب الذکر بعد الصلاة کر جم میں فرمایا ہے بد انک مجمور بذکر مطقا گو بعد از نما ز مشروع است و ارد شده است دروے ادیث

دیکھوائمہ دین جمہم اللہ تعالی نے صاف صاف تصریح فر مائی ہے کہ نماز کے بعد ذکر جری جائز ہے۔اگر وہائی وہ بعدی پیا تھا ہے۔ اگر وہ بندی پیا عتراض کرے کہ ہاں صاحب ہم بھی مانتے ہیں کہ درود شریف بآواز بلند پڑھا جائے گا۔ تواس وقت جو منع کرنے کی وجہ بیہ ہے۔ کہ جب جماعت کے ساتھ درود شریف بآواز بلند پڑھا جائے گا۔ تواس وقت جو نمازی بعد میں آتے ہیں۔ اُن کی نمازوں میں خلل واقع ہوتا ہے۔ ہم اس وجہ ہے منع کرتے ہیں تواس کا جواب بیہ ہے۔ کہ اند معے بیاعتراض حضور نور پر نورصاحب لولاک سرکا بدوعالم علیقے پر کر رہا ہے۔ کیو جواب بیہ ہے۔ کہ اند معے بیاعتراض حضور نور پر نورصاحب لولاک سرکا بدوعالم علیقے پر کر رہا ہے۔ کیو

کہ جب حضور نور پر نورصا حب اولاک علیقی آبا واز بلند شریف ہے ذکر جمری فرماتے تھے۔ اور مع اصحاب کرام ؓ کے قواس وقت جو نمازی بعد میں آتے ہوں گے۔ اُن کی نماز وں بین خلال واقع ہوتا ہوگا یا نہ اگر خلال واقع ہوا تو جو نمازی بعد میں آتے ہوں گے۔ اُن کی نماز وں بین خلال واقع ہوتا ہوگا یا نہ اگر خلال واقع نہیں ہوتا تو ہمارا مدعا ثابت ہوگیا۔ اور یہی بات متعین ہے۔ ور نہ حضور نور پر نورصا حب لو لاک علیقی کے نعل نورانی کی معاذ اللہ قباحت الازم آتی ہے۔ تیرے فتو ہے۔ لہذا ہمارا مدعا ثابت ہو گلاک علیقی کے نعل نورانی کی معاذ اللہ قباحت الازم آتی ہے۔ تیرے فتو ہے۔ لہذا ہمارا مدعا ثابت ہو گلاک علیو ہو بند یو تعمل نورانی کی معاذ اللہ قباحت الازم آتی ہے۔ وہابیا دیو بندی ہو اعتمال منتوں ہور نہ مرنے کے بعد چھتا ہے گا پھر چھتا نا کسی کام نہ آھے گا اگر کوئی وہائی یاد یو بندی ہے۔ اعتمال سے متع فر مایا گیا ہے اور فقادی شامی ہم تو اس واسط متع کرتے ہیں۔ کہ تہمارے فقادی شامی ہیں اس مے متع فر مایا گیا ہے اور فقادی شامی تہماری اے خفو بردی معتبر کتاب ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیدی علامہ شخر کتاب ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیدی علامہ شخر کتاب ہے۔ قادی شامی میں سیدی امام شعر ان کی عبارت نقل کر کے سامی میں میں ہو تو اس وقت مستحب نہ ہوگا فر حبری کا کرنا ہیہ ہے۔ خلام ہوتواس وقت مستحب نہ ہوگا فر حبری کا کرنا ہیہ ہے۔ خلامہ ہوتواس وقت مستحب نہ ہوگا فر حبری کا کرنا ہیہ ہے۔ خلامہ ہوتواس وقت مستحب نہ ہوگا فو کر حبری کا کرنا ہیہ ہوتواس وقت مستحب نہ ہوگا فور حبین پہلا درجہ ہوتواس وقت مستحب نہ ہوگا فی کلئے درج ہیں پہلا درجہ ہو مباح کا م

دوسرادرجه بمستحب بونے کا۔

تيسرا درجه بسئت ہونے كار

چوتھادرجہ بونے کا۔

یا نچوال درجہ ہے فرض ہونے کا۔

اوران پانچوں میں ہے جب کسی گی نفی ہوتو اس کامعنی پیر نہ ہوگا۔ کہ ہاتی بھی نا جائز ہوگئے۔مثلاً پیر ہما جائے کہ بیکا م فرض نہیں۔اس کامعنی پیر نہ ہوگا۔ کہ واجب سنت مستحب مباح بھی ندر ہاتو علامہ شامی رحمت اللہ نفالی علیہ نے مستحب ہونے کی نفی کی نہ مباح ہونے کی ایک شئے کے استحب کی نفی ہے اباجت کی نفی تھوڑی لازم آیا کرتی ہے۔ جب استحب کی نفی ہوئی۔ تو اباجت ہاتی رہ گئی تو ذکر جبری کا کرنا اس فراوی شرف سے محمد میں مستحب ہی رہے کہ اور ظاہر ہے کہ درود شریف شن کے ساتھ کھوا گرکتی کو تشویش نے ساتھ کھوا گرکتی کو تشویش نہ ہوتو اپنے اصل پر ذکر جبری مستحب ہی رہے گا۔اور ظاہر ہے کہ درود شریف شن گر

ہاتھ پاؤں کاٹ دوں یااس گوٹل کروں۔آخر کارآپ نے اس کونو کری سے علیحد وفر مادیا اور فر مادیا کہ جب تک میری زندگانی ہےا سے عامل نہ بنایا جائے ماذ کر وابن عسا کراور علامہ طبری نے در ذخا نیرا عظمی میں ذکر فرمایا ہے۔ (نئیم الریاض، ۴۱۴)

سیدنا ابو ہر یرہ رضی القد تعالی عنہ ، نے فر ما یا انہوں نے کہ آئی سبعہ بنت ابواہب حضور نور پر نور صاحب اولاک علیقہ کے دربار معلی میں اُس نے عرض کیا کہ حضور علیقہ اوگ کہتے ہیں کہ میری بہن دورخی ہے۔ پس یہ کلمہ سنتے ہی حضور شہنشاہ دوو عالم نعیم دوعالم علیقہ اپنی مجلس نورانی ہے باہر جلوہ گرہوئ اور سبعہ بنت ابواہب حضور نور پر نور صاحب لولاک علیقہ کے میچھے پہچھے پی سی اور میر حضور نور پر نور صاحب المعراج علیقہ نے میچھے پی تھے ہی تھے ہی تا اور میں اور میر نور صاحب المعراج علیقہ نے میکھے ہیں اور میر نور میں اور میں اور میں نے این این بی اس نے این این بی اس نے این این بی اور میں نے بی این میر نے قربال نے این این بی اور میں نے میکھے این این بی ناکانی ہیں۔ اللہ تعالی کو انہی کا کو این این بیں۔

#### گروه ثالث

تیسراوہ ہے علاء کرا مرحمہم اللہ تعالیٰ کا جنہوں نے والدین کریمین طبیین طاہرین شریفین رضی اللہ عنہا کے بارے میں تو قف کیا

ہے بسبب معارض ہونے دلائل کے اور سیدی شیخ تاج الدین فاکبانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ورکتاب خود جس کا تام فخر منیر ہے فرمایا ہے۔ کہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔ والدین کو پمین طیبین طاہرین شریفین وضی اللہ تعالی عنہا کے حال مبارک کو یعنی ہمیں اس بارے میں تو قف کرنا چاہے اور سیدی شخ مشائخا فی الحدیث ابن حجر رحمت اللہ تعالی نے شرح ہمزیہ میں ارکہ میں فرمایا ہے۔ کہ متو قفان کا قول کیا بی اچھا قول ہے داور واجب ہے تجھ پراے مخاطب ڈرے تو نہایت ہی ڈرنا کہ یا دکرے تو والدین کر پمین طیبین طاہرین شریفین رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسے تقص کے ساتھ معا ذاللہ جو سبب ہے حضور نور پر نور صاحب اولاک علیق کے ساتھ قرات میں مبارک کہ رکھتا ہوا ور سیدی علامہ برزنجی رحمته اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ حرام ہے۔ گالی دنیا اُن مبارک کہ رکھتا ہوا ور سیدی علامہ برزنجی رحمته اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ حرام ہے۔ گالی دنیا اُن اموات کو جن میں ایڈ ارسانی ہو معا ذاللہ حضور نور پر نور سرکارکل فخرکل سید الکل فی الکل کل شیئے ہوالکل سرا اموات کو جن میں ایڈ ارسانی ہو معاذاللہ حضور نور پر نور سرکارکل فخرکل سید الکل فی الکل کل شیئے ہوالکل سرا الموات کو جن میں ایڈ ارسانی ہو معاذاللہ حضور نور پر نور سرکارکل فخرکل سید الکل فی الکل کل شیئے ہوالکل سرا الموات کو جن میں ایڈ ارسانی ہو معاذاللہ حضور نور پر نور سرکارکل فخرکل سید الکل فی الکل کل شیئے ہوالکل سرا الموات کو جن میں ایڈ ارسانی ہو معاذاللہ حضور نور پر نور سرکارکل فخرکل سید الکل فی الکل کل شیئے ہوالکل سرا

تعالى عنهما كے اور حضور نور برنورصا حب لولاك شيفع يوم النثور علي في فرماياك فاطمه مير عوشت **نورانی کافکزاہیں ۔اور حقیق میں حرام نہیں کر تااس چیز کوجس کواللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حلال کیا ہے لیکن قتم** ہاللہ تعالیٰ کی ہرگز جمع نہ ہوگی صاحبز ادی حضور نور پر نورصا حب بولاک ﷺ کی اوراز کی دشمن خدا کی ایک شخص کے نکاح میں اپس میرے حضور نور پرنور شیفع یوم النشور صاحب معراج عظیمہ نے کردیا۔ حضر فاطمنه الزبرا خاتون جنت رضي الله تعالى عنهما كے معاملے شریف کوایے معاملے شریف کی مثل كرحضور نور برنور صاحب معراج شيفع يوم النثور عطي في في اپني صاحبزادي نوراني رضي التد تعالى عنهما كي ايذا كو امرمباح ہے بھی جائز نہ رکھااور ججت قائم فر مائی ان الذین بیوذون الله ورسولیقتھم الله فی الدینیا والاخرہ ائتی کلام الباجی رحمته الله تعالی عنه، اورتخ تا کی ہے ابن عسا کرنے درتاری خود جو کہ تاریخ دمثل ہے اور وہ اس جلدوں میں ہے بطریق بھی بن عبدالملک ابن ابی عینیانبوں نے فرمایا کہ ہم سے بیان فرمایا نوفل بن فرات نے اورنوفل عامل حضرت سید ناعمر بن عبدالعزیز کے ہیں ۔ کدایک تخص جو کہ حضرت سید ناعمر بن عبد العزيز کے عاملين ميں سے تھا۔ اس نے شرک کی نسبت کی مير بے حضور نور برنور سيدالكل سراللہ مطبراطبررضی الله تعالی عند کے والدین کی طرف جب بیا بکواس اس کی سید ناعمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه، ك والده ماجد نے كئى تو آپ نے سرد آه تجرى اور دير تك سرمبارك آپ نے كريان ميں ڈالے رکھااور خاموش رہے اور دیر کے بعد سرمبارک کو اُٹھایا۔ پھر فر مایا کہ میں اس کی زبان کو کٹو اؤں یا اس کے

الصلواة والسلام عليك يا رسول الله الملسنت وجماعت كتبلغي اشتهارات الملسنت وجماعت كتبلغي اشتهارات المارے لئے اللہ ورسول عليه كافي ہيں

ا۔ہمارے کئے اللہ ورسول ﷺ کائی ہیں ۲۔نمازے 16مسائل مع مختصر دلائل ۳۔قرآن کے خلاف ایک سازش کا انکشاف ۴۔اہل حدیث (وہابیوں) کی پراسرار واردات ۵۔الصلوٰ قوالسلام علیک یارسول اللہ صدیوں سے اولیاءاللہ کا وظفہ

۲۔ تراوت کی بیش رکعت سنت ہے۔ ۷۔ مسلہ طلاق اور رجوع یا بدکاری۔ ۸۔ غائبانہ نماز جنازہ ناجائز ہے۔

تمام اشتہارات ہدیہ فی اشتہار 5روپے کے ڈاکٹک جھیج طلب فرمائیں ورس فران مجيد هرمفة بعدنمازمغرب ختم شريف وتقسيم لنگرشريف

الداعى الخير: ڈاكٹر محموداح رساقى پروفيسر بيل احمد قادرىR 327 ماڈل ٹاؤن لاہور

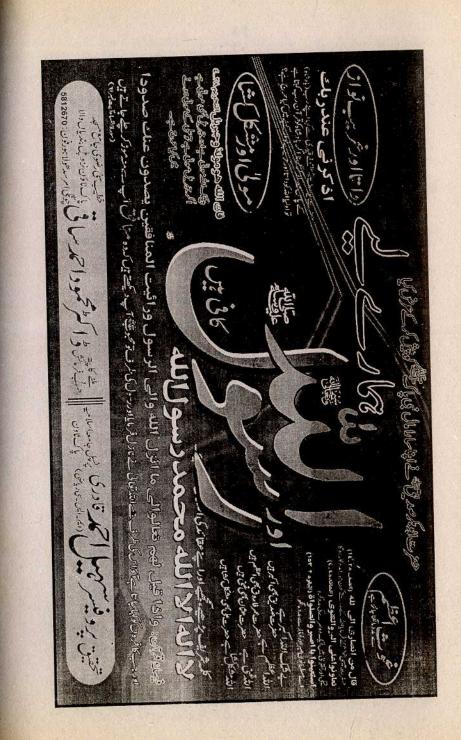

## قرآن پالے کاف سازش کا انگشائے

### تحقيق: علامه رُاكرُ محمود احمد ساقى

إِنَّافَتَحُنَا لَكَ فَتُحًامُّبِينًا مَكَرُوُ وَمَكِرَالِكِهُ لِّيَغُفِرَلَکَ اللّٰهُ مِبَا تَقَدُّمُ مِنُ وَاللَّهُ خَيْسُرُ الْمَسَاكِرِيُن ُذَّبُكُ وَمَـاتَـأَحَّـرُ (الْحَ<sub>ال</sub>) ر العران م (العران ٥٨) تراجماوني حضرات: اور کا فرول نے مرکبااوراللہ تعالی نے بھی مرکبا۔ (مولوی محمد جونا گڑھی) ترجمہ: ہم نے فیصلہ کردیا تیرے واسطے صری فیصلہ تامعاف کرتے جھکو اوروہ حال چلے اورخدابھی حال چلا اورخدا خوب حال چلنے والا ہے۔ الله جوآ کے ہوئے تیرے گناہ اور جو پیچھےرہے۔ (شاہ عبدالقادر) (مولوي فتح محمه جالندهري) ب شک (اے نبی) ہم نے آپکوایک تھلم کھلافتے دی تاکہ جو کھو تیرے مرکیا کافروں نے اور مرکیااللہ نے اوراللہ کا داؤسب سے بہتر ہے۔ گناه آ مے ہوئے اور پیچیے سب کواللہ معاف فرمائے۔ (مولوي محمود الحن د يوبندي) (مولوي محدجونا گرهي) ترجمهاعلى حضرت: ا بنى ہم نے تم كوايك كلى فتح دى تا كراللہ تعالى تھارى اگلى پچيلى كوتا ہى اور کا فروں نے مرکیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی درگذرفرمائے۔(مودودی) خفیہ تدبیر فرمالی اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر تحقیق فتح دی ہم نے مجھکو طاہر تا کہ بخشے واسطے تیرے خدا جو پھے ہوا تھا فرمانے والاہے۔(اعلیٰ حضرت) پہلے گناہوں سے تیرے جو کچھ چھے ہوا۔ (شاہ رفع الدین) اے محقظہ ہم نےتم کوفتے دی فتح بھی صرح وصاف تا کہ خداتمھارے وَ وَ جَدَك ضآلًا فَهَدِّي (حوره الغَخْلَ آيت ٤) ا گلے اور پچھلے گناہ بخش دے (مولوی فتح محمہ جالندھری) ترجمه: اور پایاتجهکو بحظتا ہوا پھرراہ دی (شاہ عبدالقادر) بے شک ہم نے آ پکو تھلم کھلا فتح دی تا کہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی اور پایا تجه کوراه بھولا ہوا پس راہ دکھائی (شاہر فع الدین) خطائيں معاف كردے\_(عبدالما جددريا آبادى) اور تحقیراه بھولا یا کر ہدایت نہیں دی (مولوی محمد جونا گڑھی) اے پینمبر بیرحدیبہ کی صلح کیا ہوئی۔ در حقیقت ہم نے تمھاری تھلم کھلا فتح اوررستے سے ناواقف دیکھا توسیدھارستہ دکھایا (مولوی فتح محمہ جالندھری) كرادي تا كهتم اس فتح كے شكر يدييں دين حق كى ترقى كيليج اورزيادہ كوشش اورآب كوب خبرياياسورسته بتايا (عبدالماجدوريا آبادي) كرو اور اس كے صلے ميں تمھارے اگلے اور پچھلے گناپ معاف اورناواقف راه بايااور پر مدايت بخشي (مودودي) كرے۔(ڈیٹنذیاحر) اورشمصیں کم کردہ پایا تو کیاشمصیں ہدایت (نہیں) کی'' (مرزاجرت دہلوی) بيتك م نة كواك كلم كلافع دى تاكدالله آكى اللي تحلى خطائس اورتم كوديكها كدراه حق كى تلاش ميس بيطك بيطك بيررب بوتوتم كودين معاف فرمادے (اشرف علی تفانوی) بے شک ہم نے شمصیں ایک فتح طاہر عنایت کی۔ تا کہ اللہ تعالی تھارے اسلام كاسيدهارات دكهايا ( وين نذيراحم ) ا گلے پچھلے گناہوں کو بخش دے (مرزاجیرت دہلوی) اوراللدتعالی نے آ پکوشر بعت سے بے خبریایا سوآ پکوشر بعت کاراستہ ترجمه اعلى حضرت بتلادیا''(اشرفعلی تفانوی)

ترجمهاعلى حضرت:

(اعلى حفرت احمدضاخال)

اور مصين بن محبت مين خودرفته ماياتوا ين طرف راه دي

بِ شک ہم نے تمھارے لئے روثن فتح دی تا کہ اللہ

ممھارے سبب سے گناہ بخشے تمھارے اگلوں اور

تم ھارے پچھلوں کے (اعلیٰ حضرت احدرضاخاں بریلوی)